

آل ربول واصحاب ربول ایک دوسرے کے ثنا خوال

الثناء المتبادل بين الأل والأصحاب

تاليف: مركزا يوث والهذائبات برة الآل والاعجاب ترجيد: عبد المجيد الخمر

# آلِ رسول واصحابِ رسول ایک دوسرے کے ثناخواں

تاليف مركز الدراسات والبحوث مبرة الآل والأصحاب

> ترجمه عبدالحميداطهر

نام كتاب : الثناء المتبادل بين الآل والأصحاب

اردونام : آل رسول اوراصحاب رسول: ایک دوسرے کے شاخوال

تَصْنِيف : مركز الدراسات والبحوث مبرة الآل والأصحاب

ترجمه : عبدالحميداطهر

### فهرست

| ۵                          | <b>ب</b> يشِ لفظ                                                                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨                          | پهلا باب                                                                                                                                                     |
| 9                          | ابلِ بيت كون بين؟                                                                                                                                            |
| 11                         | ازواج مطہرات اہل ہیت میں سے ہیں                                                                                                                              |
| 14                         | اہلِ بیت اور صحابہ کے سلسلے میں مسلمانوں کا عقیدہ                                                                                                            |
| ١٨                         | صحابه کون ہیں؟                                                                                                                                               |
| ۲•                         | حدیث نبوی میں وار د صحابہ کے فضائل                                                                                                                           |
| ۲۳                         | بعض وہ اہل بیت جن کو صحبتِ رسول اور رشتے داری کا شرف حاصل ہے                                                                                                 |
| 37                         | دوسرا باب                                                                                                                                                    |
|                            |                                                                                                                                                              |
| ra                         | اھلِ بیت اصحاب رسول کے ثناخواں                                                                                                                               |
| 10<br>12                   | اھل بیت اصحاب رسول کے ثناخواں<br>حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ                                                                                           |
|                            | 1944 900 1 <del>-11</del> 1000000 1440 150 150 150 15€                                                                                                       |
| 12                         | حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه                                                                                                                            |
| r2<br>m                    | حضرت على بن ابى طالب رضى الله عنه<br>حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما                                                                                     |
| 12<br>141<br>141           | حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه<br>حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما<br>حضرت على بن حسين رضى الله عنهما                                                  |
| 12<br>171<br>177<br>172    | حضرت على بن ابى طالب رضى الله عنه<br>حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما<br>حضرت على بن حسين رضى الله عنهما<br>امام محمه باقر"                               |
| 12<br>11<br>11<br>12<br>12 | حضرت على بن ابى طالب رضى الله عنه<br>حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنهما<br>حضرت على بن حسين رضى الله عنهما<br>امام محمد باقرس<br>امام زيد بن على بن حسين ش |

### يبش لفظ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلاهادى له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

کیا اللہ تبارک وتعالی کی تعریف سے بڑھ کرکسی کی تعریف ہوسکتی ہے اور اللہ کی رضا وخوشنودی کے بعد بھی کوئی رضا ہوسکتی ہے؟ بلکہ اللہ تعالی نے اخلاص کے ساتھ صحابہ کی پیروی کو ہدایت اور اللہ کی رضا کی علامتوں میں شار کیا ہے۔

ید دعوی بے بنیاد اور تاریخ کی تحریف ہے کہ اصحابِ رسول میٹولٹنہ اور آلِ رسول میٹولٹنہ اور آلِ رسول میٹولٹنہ ایک دوسرے کی دشنی دل میں چھپائے ہوئے تھے، بلکہ وہ تو ایسے ہیں جس کواللہ نے بیان کیا ہے: اَشِدًاءُ عَلَى اللَّکُفَّادِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمُ (سورہ فُتْحُ ۲۹) وہ کا فروں پر بڑے سخت اور آپس میں ایک دوسرے پردم کرنے والے ہیں۔صحابہ ایسے تھے جیسے اللہ نے سورہ

عدید شن ان کاوصف بیان کیا ہے: ' وَلِلّٰهِ مِیْرَاثُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرُضِ لَایَسُتُوِی مِنْ کُمُ مَنُ أَنْفَقَ مِنُ قَبُلِ الْفَتُحِ وَقَاتَلَ أُولِئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِیُنَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعُدُ وَقَاتَلُوا وَکُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسُنیٰ ''(سوره حدید ۱) اللہ کے لیے آسانوں اور زمین کی میراث ہے، تم میں سے وہ لوگ جضوں نے فتح کہ سے پہلے خرچ کیا اور وشمنوں کے خلاف جنگ کی، یہ لوگ ان لوگوں سے درج میں بہت بر سے ہوئے ہیں جضوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جنگ کی، اور ہرایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جضوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جنگ کی، اور ہرایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالی کے اس فرمان '' کُ نُتُمُ خَیْد رَبِعَ اللهِ الْحَدُونِ کَ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَانُ کَ لَیْ کُلُونُ کُونِ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کَ اِللّٰہُ کے رسول کے اس فرمان کو جمٹلائے، پھر اللہ کے رسول کے اس فرمان کو جمٹلائے: اس سلسلے میں تکذیب کرے اور جمٹلائے، پھر اللہ کے رسول کے اس فرمان کو جمٹلائے: ' سب سے بہتر میری صدی ہے پھر جوان کے بعد آئے''۔(۱)

کیا آل واصحاب رضی اللہ عنہم ہی سابقین اولین نہیں ہیں؟ کیا وہ سب سے بہترین صدی والے نہیں ہیں؟ کیا وہ مہاجرین اور انصار نہیں ہیں؟ کیا وہ فاتحین اور ابطال نہیں ہیں؟ کیا وہ سب ایک ہی تناور درخت کی شاخیں نہیں ہیں؟ اللہ کی قتم!ان کے درمیان محبت ومودت تھی، ایک دوسرے کا احترام واکرام تھا اور وہ ایک دوسرے کی ثنا خوانی میں رطب اللمان تھے، ان کے درمیان رشتے داری اور سسرالی رشتہ تھا، وہ دین کوسر بلند کرنے، رسول اللہ معلوم ہے، یہ سب اہلِ فضل اور افضل لوگ ہیں، اپنے دین کی حفاظت کے خواہش اور مند عقل مند کوان کے بارے میں فلط سلط کہنے اور ان سے براءت کا اظہار کرنے سے بچنا چاہیے۔ مند کوان کے بارے میں فلط سلط کہنے اور ان کی طرف سے صحابہ کرام کی تعریف وتو صیف اور صحابہ الگھ طرف سے صحابہ کرام کی طرف سے آلِ رسول کی تعریف وتو صیف کے سلسلے میں نصوص پیش کیے جارہ کرام کی طرف سے آلِ رسول کی تعریف وتو صیف کے سلسلے میں نصوص پیش کیے جارہ کرام کی طرف سے آلِ رسول کی تعریف وتو صیف کے سلسلے میں نصوص پیش کیے جارہ کرام کی طرف سے آلِ رسول کی تعریف وتو صیف کے سلسلے میں نصوص پیش کے جارہ کرام کی طرف سے آلِ رسول کی تعریف وتو صیف کے سلسلے میں نصوص پیش کیے جارہ کرام کی طرف سے آلِ رسول کی تعریف وتو صیف کے سلسلے میں نصوص پیش کے جارہ کرام کی طرف سے آلِ رسول کی تعریف وتو صیف کے سلسلے میں نصوص پیش کے جارہ کرام کی طرف سے آلِ رسول کی تعریف وتو صیف کے سلسلے میں نصوص پیش کے جارہ کو سام کی طرف سے آلِ رسول کی تعریف وتو صیف کے سلسلے میں نصوص پیش کے جارہ کو سے تالی رسول کی تعریف وتو صیف کے سلسلے میں نصوص پیش کے جارہ کو سام کی طرف سے آلی رسول کی تعریف وتو صیف کے سلسلے میں نصوص پیش کے جارہ کو سام کی تعریف ویوں کو سام کی تعریف ویوں کی خواہ میں اس کی تعریف ویوں کی خواہ میں کی حواہ کی خواہ میں نصوص پیش کے جارہ کی خواہ میں کی حواہ کی خواہ میں نصوص پیش کے جارہ کی خواہ میں خو

ا\_ بخارى: كمّاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أصحاب النبي عليه وسالله

ہیں، جس سے واضح طور پریہ بات معلوم ہوجائے گی کہ آل اور اصحاب اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ومودت اور عزت رکھتے تھے، ایبا کیوں نہ ہو؟ جب کہ صحابہ کرام رضی اللّٰء نہم کے سامنے ہروقت رسول اللّٰہ عبد لائٹہ کی آلِ بیت کے سلسلے میں'' غدر خم'' مقام (کداور مدینہ کے درمیان ایک جگہ) ہرکی گئی وصیت رہتی تھی، آپ عبد لائٹہ نے فرمایا:

''اپنے گھر والوں کے سلسلے میں تم کومیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اپنے گھر والوں کے سلسلے میں تم کومیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں'۔ آپ نے بیہ بات تین مرتبہ کہی۔(۱)

اسی طرح اہل بیت بھی اس بات سے واقف تھے اور ان کی نگاہوں کے سامنے یہ بات تھی کہ صحابہ کرام نے دین کی مدد کی ، اسلام کے خاطر اپنے ملک کو چھوڑا ، اپنے اہل واعیال اور گھر والوں کو ترک کر دیا ، اس کا مقصد صرف بیتھا کہ دین کو سر بلند کریں اور تمام جہانوں کے پرور دگار کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول کی تائیداور تعاون کریں۔

اللہ ہم کواورتم کوسیھوں کوآل واصحاب کی محبت عطا فرمائے ،ان کی بہترین اقتدا کی تو فیق عطا فرمائے اور ہم کوان کے ساتھ اپنی نبی ﷺ کی رفاقت میں فردوس اعلی میں جمع فرمائے ۔۔۔۔۔آمین۔

باللا

اہلِ بیت اور صحابہ کون ہیں؟

# اہلِ بیت کون ہیں؟

اہل بیت کون ہیں؟ اس سلسلے میں بہت ہے اقوال ہیں، جن کوا کا برعلاء نے بیان کیا ہے، لیکن ان میں سے راجح قول میہ ہے کہ آلی بیت بنو ہاشم ہیں، کیوں کہ ان کے لیے صدقہ اور زکوۃ حرام ہے(۱)اس کی دلیل ہیہے کہ امام سلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: '' .....رسول الله عبد لللہ ایک دن جمارے درمیان حما کنویں کے یاس کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے، بیجگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، چنال چہ آپ نے الله كي حمد وثنابيان كي اور وعظ ونصيحت كي ، پھر فرمايا: اما بعد! اے لوگو! ميں انسان ہوں ، قريب ہے کہ میرے پروردگار کا پیامبر میرے پاس آئے اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں،ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے،جس میں ہدایت اور نور ہے، چناں چہاللہ کی کتاب کولواوراس کوتھامو،آپ نے اللہ کی کتاب برعمل کرنے پرابھارا اوراس کی ترغیب دی، پھرفر مایا: اور میرے گھر والے، میں تم لوگوں کومیرے گھر والوں کے سلسلے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں ایخ گھر والوں کےسلسلے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ حمین (اس مدیث کے ایک راوی) نے ان سے دریافت کیا: زید! آپ کے گھر والے کون ہیں؟ کیا آپ کی ہیویاں آپ کے اہل میں نہیں ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: آپ کی بیویاں آپ کے اہل میں ہیں، کین آپ کے گھر والے وہ ہیں جن پر آپ کے انقال کے بعد صدقہ حرام ہے۔ حصین نے سوال کیا: وہ کون ہیں؟ انھوں نے جواب دیا علی عقبل ، جعفر اورعیاس کی اولا ڈ'۔(۲)

> ا۔اس کی تفصیلات کے لیے دیکھئیے: استحلاب ارتقاءالغرف۔از: سخاوی ۱۲۷ ۲ صبح مسلم: کتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل علی۔ حدیث ۲۴۰۸

اس کی اور ایک دلیل میہ ہے کہ عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب اور فضل بن عبد المطلب اور فضل بن عباس رضی الله عنهما نبی کریم عبد الله الله عبد الله عنهما نبی کریم عبد الله عبد الله عنهما نبی کریم عبد الله کا ان کو اتنامال حاصل ہوجائے جس سے وہ اپنی شادی کو صدقے کا ذمے دار بنایا جائے تا کہ ان کو اتنامال حاصل ہوجائے جس سے وہ اپنی شادی کرسکیں۔ رسول الله عبد الله عبد الله عبد ان سے فر مایا: ''آلِ محمد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، یہ لوگوں کی گندگیاں ہے'۔ (۱)

اس سے معلوم ہوتا کہ نبی کریم میں ہولئے کی چچپا کی اولا دمثلاً علی ، جعفر عقیل ، عباس کی اولا دو ابولہب کی وہ اولا د جنھوں نے اسلام قبول کیا ، عبد الحارث بن عبد المطلب کی اولا د آلِ نبی میں ہیں ۔

# از داجِ مطهرات اہلِ بیت ہیں

الله وَ الله وَا الله وَ الله وَا الله وَ الله وَا الله وَ ال

اس آیت کے سیاق وسباق سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ از واج مطہرات بھی آل رسول میں سے ہیں، کیکن اس سے بیہ معلوم نہیں ہوتا کہ از واج کے علاوہ دوسر سے لوگ اہل بیت میں سے نہیں ہیں، کیوں کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے، اختصاص کا نہیں۔

حضرت عکرمہ نے اس آیت کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کیا ہے کہ بیآیت از واج مطہرات کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ پھر عکرمہ نے فر مایا: جو چاہے میں اس کے ساتھ مباہلہ(ا) کرنے کے لیے تیار ہوں کہ بیر آیت از واج نبی عبدیلنے کے سلسلے میں نازل ہوئی۔(۲)

علامہ ابن قیم نے از واج مطہرات کے آل نبی میں شامل ہونے کی راے رکھنے

ا۔ مبابلہ بیہ بے کہ کی مسئلہ میں اختلاف ہوتو دونوں ایک دوسرے کے خلاف بددعا کریں کہ اگر میری بات صحیح ہے قتم پر اللہ کی لعنت ہو۔ بید دراصل مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہوجائے تو کیا جاتا ہے ، جیسا کہ نجران کا عیسائی وفدرسول اللہ قابطے کے پاس آنے کے بعد آپ نے ان کومبابلہ کی دعوت دی تھی ، کیکن وہ گھبرا گئے۔ ۲۔ میراُعلام النبلاء ۲۰۸/۲، اس کتاب کے محقق نے کہا ہے کہ اس کی سندھن ہے والے کے حق میں دلیل پیش کرتے ہوئے اپنی کتاب ''جسلاء الأفھا المواج ہیں مبلی ہیں کہ ہے ، وہ فرماتے ہیں: اور خصوصاً از واج نبی مبلی ہیں اس سے سے ساتھ ان کا تعلق اور ربط اٹھا یا نہیں گیا ہے ،
وہ آپ کی زندگی اور آپ کے انتقال کے بعد دوسرے کے لیے حرام ہیں، وہ آپ کی دنیا اور آ
اُخرت میں بیویاں ہیں، جوسب ان کا نبی کریم مبلی ہے ساتھ ہے وہ نسب کے قائم مقام ہے ، نص سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ان کے لیے رحم کی دعافر مائی ، اسی وجہ سے مجھول سے بہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ان کے لیے رحم کی دعافر مائی ، اسی وجہ سے مجھول سے بہ باللہ علیہ سے منقول ہے کہ ان کے لیے صدقہ حرام ہے ، کیوں کہ بیلوگوں کی گندگیاں ہیں ، اللہ تعالی نے بلند مقام عطاکر کے اپنے نبی اور آل نبی کو بنوآ دم کی میام گندگیوں سے محفوظ رکھا ہے۔

کیا ہی تعجب کی بات ہے! از واج مطہرات آپ کے اس فرمان میں داخل ہیں:

"اے اللہ! آل محرکی روزی بفقر کفاف بنا" (۱) آپ کے اس قول میں بھی شامل ہیں جو قربانی کرتے وقت آپ میں بھی شامل ہیں تا فربانی کرتے وقت آپ میں بھی شامل ہیں تا کہ اس قول میں بھی داخل ہیں: "آلِ رسول اللہ عنہا کے اس قول میں بھی داخل ہیں: "آلِ رسول اللہ کے میں بھی جو کی روئی سے آسودہ نہیں ہوئے" (۳) اور اس میں بھی شامل ہیں، اللہ کے میں سول میں بھی شامل ہیں، اللہ کے مسول میں بھی شامل ہیں، اللہ کے میں سول میں بی بن میں شامل نہیں ہیں: "صدقہ محمد اور آلِ محمد کے لیے حلال نہیں ہے" (۵) جب کے میں شامل نہیں ہیں، کیوں کہ از واجِ مطہرات اس سے محفوظ رہنے اور اس سے محفوظ رہنے اور اس سے محفوظ رہنے اور اس

المسلم نے ابو ہررہ سے بروایت کی ہے: کتاب الزکاۃ ،باب فی الکفاف والقناعة مدیث ٥٥٥٠

٢\_متدرك حاكم: كتاب الفير ٣٥٢٥، حاكم في كباع كديسند يح عب

سم محیح بخاری میں اس سے قریب الفاظ کے ساتھ روایت ہے: کتاب الأطعمة ، باب ما کان النبی وأصحاب يا كلون حديث ٥٣١٦ ، مسلم: كتاب الزهد والرقائق حديث ٢٩٧٠

مرتبح بخاری: کتاب النفیر، باب إن الله و ملا مگة يصلون على النبي -حديث ٩٧٥٥

۵ میجیمسلم:۱۰۷۲

اگریدکہاجائے:اگرصدقہ ان پرحرام ہوتا تو ان کے آزاد کردہ غلاموں اور باندیوں پر بھی حرام ہوتا تو ان کے آزاد کردہ فلاموں اور باندیوں پر بھی حرام ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ، جس طرح بنو ہاشم کے ساتھ ان کے آزاد کردہ لوگوں پر بھی حرام ہیں تایا۔ اس نے کھایا اور نبی کریم میٹیلئتہ نے اس کوحرام نہیں بتایا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ از واج مطہرات کے لیے صدقہ اور زکوۃ جائز قرار دینے والوں کی طرف سے یہ ایک شبہہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیوں کہ از واج مطہرات پرصدقہ حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ میٹولٹنہ کے تابع ہیں، ورنہ آپ کے ساتھ زوجیت میں منسلک ہونے سے پہلے از واج کے لیے صدقہ جائز تھا، اس حیثیت سے وہ اس حرمت میں تابع ہوگئیں، اور آزاد کر دہ غلاموں اور باندیوں پرصدقے کی حرمت اپنے آقا کے تابع ہونے کی وجہ سے ہے، چوں کہ بنو ہاشم پر اصلاً صدقہ حرام ہے تو اس میں ان کے آزاد کر دہ لوگ بھی شامل ہیں، اور از واج مطہرات پر تابع ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اس لیے ان کے جو تابع آزاد کر دہ لوگ ہیں، اور از واج مطہرات پر تابع ہونے کی وجہ سے حرام ہوگیا۔

الله تبارك وتعالى كاار شاد ب: 'يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَّأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعُفَيُنِ ''(احزاب،٣)اك نِي كَي بِي بِيول! جَوْتُم مِين سے كوئى كھلا ہوافش كام كرے گي تواس كودگنا عذاب دياجائے گا۔

"وَاذَكُرُنَ مَايُتُلَىٰ فِى بُيُوتِكُنَّ مِنُ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكُمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِينَ فَا خَبِيرًا" (الرّاب٣٣.٣٣) اورتم ان آيات اوراس حكمت كويا در كهوجن كي تمهارك همرول مين تلاوت كى جاتى ہے۔

پھرعلامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: پس وہ ابلِ بیت میں شامل ہیں، کیوں کہ یہ خطاب ان کے تذکرے کے ضمن میں آیا ہے، اسی لیے ان کواس میں سے تھوڑ ابھی نکالنا جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم ۔ یہاں پر علامہ ابن قیم کی بات ختم ہوگئ اور یہ ہمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔

#### آل بیت کے فضائل

آلِ بيت كے بہت سے فضائل اور مناقب بيں ، جن ميں سے بعض مندرجد فيل بيں: اللّهُ عَنْكُمُ الرّبَاوے: "إِنَّمَا يُرِينُ وُ اللّهُ لِيُذَهِبَ عَنْكُمُ الرّبُسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيُرًا (احزاب٣٣) بلاشبالله چاہتا ہے کہ، اے گھروالو! تم سے گندگی کودور کرے اور تم کو پاکنرہ بناوے۔

ا مام مسلم نے یزید بن حبان سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: میں اور حصین بن سبرہ اور عمرو بن مسلمہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو حصین نے ان سے کہا: زید! تم نے بہت بھلائی پائی ہے، تم نے رسول الله علیہ اللہ علیہ کودیکھا، آپ کی گفتگوسنی،آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے اور آپ کے بیچھے نماز پڑھی، زید! تم نے بہت بھلائی اور خیر پایا ہے، زید! ہم کووہ سناہیج جوتم نے رسول الله مبلولتہ سے سنا ہے، انھوں نے فرمایا: بھتیج! اللہ کی قتم! میں بوڑ ھا ہو گیا ہوں اور بہت عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، اور میں بعض وہ چیزیں بھول گیا ہوں جو میں نے رسول الله علیاللہ سے یا دی تھی، پس جو میں تم كوبتاؤل، تواس كوقبول كرواور جونه بتاؤل تو مجھے اس كامكلّف نه بناؤ، چھرانھوں نے فرمایا: رسول الله مبليلة ايك دن جارے درميان حماكنويس كے ياس كھرے جوكرتقرير كرنے لگے، بیجگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، چنال چہ آپ نے اللہ کی حمد وثنا بیان کی اور وعظ ونقیحت کی، پھر فرمایا: امابعد! اےلوگو! میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پرور دگار کا پیامبرمیرے پاس آئے اوراس کی آواز پر لبیک کہوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے،جس میں ہدایت اورنور ہے، چناں چواللہ کی کتاب کولو اوراس کو تھامو، آپ نے اللہ کی کتاب پر ابھارااوراس کی ترغیب دی، پھر فرمایا: اورمیرے گھروالے، میں تم لوگوں کومیرے گھروالوں کے سلسلے میں الله کی یادولاتا ہوں، میں این گھروالوں کے سلسلے میں اللہ کی یا دولاتا ہوں۔ حصین نے ان سے دریافت کیا: زید! آپ

کے گھر والے کون ہیں؟ کیا آپ کی ہویاں اہلِ بیت میں سے نہیں ہیں؟ افھوں نے جواب دیا: آپ کی ہویاں اہلِ بیت میں سے ہیں، آپ کے گھر والے وہ ہیں جن پرآپ کے انتقال کے بعد صدقہ حرام ہے۔ حصین نے سوال کیا: وہ کون ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: علی عقیل جعفر اور عباس کی اولا د ..... (۱)

اسلام کاسب سے اہم رکن نماز ہے، اس میں اللہ تبارک وتعالی نے ہم پر اہل بیت کے لیے رحمت کی دعا کرنا فرض قرار دیا ہے۔

حضرت عمر رضی الله عند نے روایت کیا ہے کہ رسول الله عبیر اللہ عند نے فر مایا: '' ہرسبب اورنسب قیامت کے دن منقطع ہوجائے گا،سوا ہے میر سے سبب اور میر نے نسب کے '۔(٣)

الصحيمسلم: كتاب نضائل الصحابة ، باب نضائل على حديث ٢٣٠٨

٢ صحح بخارى: كمّابالدعوات، باب هل يصلى على غير النبىء منيع للله مديث ٥٩٩٩

۳ طبرانی به مجم الاوسط میں حضرت عمر سے بیروایت کی ہے۔ ۵۲۰۲، البانی نے ''السلسلة الصحیحة ''میں عبداللہ بن عباس، عمر بن خطاب، مسور بن مخر مداور عبداللہ بن عمر رضی الله عنبم سے بیروایت کی ہے۔ ۵۸/۵۸، مدیث ۲۰۳۷

# اہل بیت کے سلسلے میں مسلمانوں کاعقبیرہ

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاندانِ بنوہاشم سب سے بہترین نسب ہے، موشین اس بنوہاشم کی محبت رسول اللہ علیہ لیا ہے کہ خاندانِ بنوہاشم سب سے بہترین نسب ہے، موشین اس بر مسلمان کواجر ملتا ہے، کیوں کہ انھوں نے اسلام قبول کیا، ان کوشر وع میں آپ علیہ لیا ہاں کوشر وی میں آپ علیہ لیا ہاں کوشر وی کرنے اور آپ کی رشتے داری کا شرف حاصل ہے، نبی کریم علیہ لیا ہے ان کے بارے میں وصیت کی ہے اور ان سے بہتر سلوک کرنے کی ترغیب دی ہے۔

لوگان کے بارے میں مختلف طبقات میں ہے ہوئے ہیں، بعض ان کے بارے میں افراط کرتے ہیں تو دوسرے تفریط سے کام لیتے ہیں، ان کے سلسلے میں سب سے جی بات ہیں کہ افراط اور تفریط کے بغیر ان کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے، ہداللہ کے رسول میں ہے ہیں ہان میں سے ہیں، ان میں سے میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ان میں سے امہات الموشین بھی ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت میں ہیویاں ہیں، اگر چدان کے بہت امہات الموشین بھی ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت میں ہیویاں ہیں، اگر چدان کے بہت سے عظیم فضائل اور منا قب ہیں، لیکن بعض لوگ دوسرے اعتبار سے ان سے بھی افضل یائے جاتے ہیں، کیوں کہ رسول اللہ میں ہیں کے واکوئی بھی معصوم نہیں ہے۔

ان کی ولایت اور محبت کے لیے چند شرطیں ہیں، جن میں سے اہم مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔وہ اسلام پر ثابت قدم ہوں ،اگروہ کافر ہیں تو ان سے محبت کرنا اور ان سے دوشی رکھنا جائز نہیں ہے ،اگر صرف رشتے داری کافی ہوتی تو ابولہب کے لیے کافی ہوتی ۔ ۲۔وہ نبی کریم میلیلئے کے طریقے کے پیروکار ہوں ، جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ''فلال میرے والد کے رشتے دار میرے دوست نہیں ہیں ، میرے

دوست الله اورصالح مومنين بين "(١)

عقائد کی کتابوں میں آلِ نبی کی محبت کے ضروری ہونے کے بارے میں علاء کرام نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے، جن میں سے بعض اہم علاء یہ ہیں: امام طحاوی (م ۲۲۳) نے ''المقیدۃ الطحاویۃ''، امام برھانوی (م ۲۲۹) ، امام آجری (۲۲۰) نے ''الشریعۃ'' میں، امام اسفرایینی (م ۲۷۱)، امام قحطانی (م ۲۸۷) نے ''النونیۃ القحطانیۃ'' میں، موفق ابن قدامہ مقدی (م ۲۲۲) نے لمعۃ الاعتقاد میں، شخ الاسلام ابن تیمیہ (م ۲۲۷) نے ندامہ مقدی (م ۲۲۷) نے لمعۃ الاعتقاد میں، شخ الاسلام ابن تیمیہ (م ۲۸۷) نے ''الواسطیۃ'' میں، ابن کثیر میں، محمد بن ابراہیم (م ۲۸۷) نے ایش اور کے علاوہ نے ایش اور ان کے علاوہ عبد الرحمٰن بن ناصر سعدی (م ۲۷۷) نے ''التنبیمات اللطیفۃ'' میں اور ان کے علاوہ دوسرے اکا برعلاء نے بہی راے پیش کی ہے۔ (۲)

ا صحیح مسلم: کتاب الإیمان باب موالا ة المؤمنین ،حدیث ۲۱۵ ۲ \_ استحلاب ارتقاء الغرف ۲۷ ا ۸ ۸ اجتموزی می تبدیلی کے ساتھ

## صحابہ کون ہیں؟

اسی بنیاد پرآلِ بیت میں سے جن کی رسول اللہ میلیاتیہ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انھوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی صحابہ ہیں، اسی وجہ سے بہت سی کتابوں میں آلِ بیت کا تذکرہ صحابہ کے تذکر سے ساتھ ہی ہے،ان میں آلِ بیت کوالگ سے بیان نہیں کیا گیا ہے۔

#### صحابہ کے فضائل

صحابہ کی فضیلت کی بہت ہی دلیلیں ہیں، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:
''کُنُدُتُمُ خَیْسَ أُمَّةٍ أُخُسِرِ جَتُ لِلنَّاسِ ''(آل عران ۱۱) تم بہترین امت ہوجو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئ ہو۔ اگر صحابہ اس آیت میں لوگوں میں بدرجہ اولی شامل ہوں گے؟

'' وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنَاكُمُ أُمَّةً وَّسَطًا''(سوره بقره ۱۳۳۳) اوراسی طرح ہم نے تم كوامتِ وسط بنایا۔ وسط كے معنی بهترين لوگ بيں، صحابہ كرام جن ميں سے اہلِ بيت بھی ہيں، اس آيت ميں داخل ہونے كے امت ميں سب سے زيادہ حق دار ہيں۔

''لَقَدُ رَضِىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيُنَ إِذُ يُبَايِعُوْنَكَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَأَثَابَهُمُ فَتُحًا قَرِيْبًا ''-(سورهُ ﴿١٨)اللَّتَعَالَ

مومنین سے راضی ہوگیا جب وہ آپ کے ہاتھوں پر درخت کے بنیچ بیعت کررہے تھے، پس ان کے دلوں کی بات اس نے جان لی،جس کی وجہ سے ان پرسکینٹ کو نازل فر مایا اور ان کو بدلے میں قریبی فتح عطا کی۔

اللہ تعالی کی خوشنودی بہت بڑی چیز ہے، جس سے اللہ راضی ہوجا تا ہے وہ خوشنودی کا مستحق بن جا تا ہے، پھراللہ اس برجھی بھی ناراض نہیں ہوتا۔

"وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيُنَ وَالْأَنُصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ "(سوره توبر ۱۰۰) اورجوسا بقين اولين مباجرين اورانسار بين اورجضول نے اخلاص كے ساتھ ان كى پيروى كى ، الله ان سے راضى ہوگيا۔

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ "(موره الفال ١٢٧) المَّداور مومنين ميں سے آپ كى اتباع كرنے والے كافى بيں -

"كُلُفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيُنَ الَّذِيُنَ أُخُرِجُواْ مِنُ دِيَارِهِمُ وَأَمُوَالِهِمُ يَبُتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ أُولَٰ لِكَ هُمُ فَضَلَا مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ أُولَٰ لِكَ هُمُ السَّاوِقُونَ "(موره حرم) اس مال كحقد ارمها جرين فقراء بين جن كوان كهرول اور مالول سے نكال ديا گيا، وه الله كاحسان اور رضا مندى كى تلاش ميں بين، اور الله اور الله كرسول كى مددكرتے بين، وبى لوگ سے بين -

اللہ تبارک وتعالی نے خبر دی ہے کہ وہ سیجے ہیں ،سپائی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ منافق نہیں ہیں۔

اگراللہ تعالی کی طرف ہے ان لوگوں کے سچاہونے کی خبر دی بھی نہیں جاتی تو ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ انھوں نے ہجرت کی ، اللہ کے رسول کی مدد کی ، اپنی جانوں اور مال ودولت کو قربان کردیا ، اپنے بابوں اور بچوں کوتل کردیا ، دین کے بارے میں ایک دوسرے کو نصیحت کی ، ان کا ایمان کامل تھا اور ان کو یقین کی صفت حاصل تھی ۔

### حدیث نبوی میں وار دصحابہ کے فضائل

حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله عبیالله نے فر مایا: "میر سے ساتھیوں کے سلسلے فر مایا: "میر سے ساتھیوں کے سلسلے میں الله کا میں حوالہ دیتا ہوں، میر سے ساتھیوں کے سلسلے میں الله کا میں حوالہ دیتا ہوں، میر سے بعدتم ان کونشا نہ نہ بناؤ، ان سے محبت در حقیقت مجھ سے محبت کا نتیجہ ہے اور ان سے بخض مجھ سے بغض کی وجہ سے ہے، اور جوان کو تکلیف دے گا تو اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی، اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی، اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی، اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی، اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو تو میں ہے کہ اللہ اس کو بکر کے "۔ (۱)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم عبیر اللہ عنہ فرمایا: "میر ہے ساتھیوں کو گالی مت دو، میر ہے ساتھیوں کو گالی مت دو، اس ذات کی قتم جس کے قضے میں میری جان ہے، اگرتم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ہے تو ان کے ایک مد(۲) کے برابر نہیں پہنچ سکتا اور نہ نصف مدکے برابر" ۔ (۳)

تواتر سے بیروایت ہے کہ نبی اکرم میلیللم نے فرمایا:'' سب سے بہترین لوگ میری صدی کے ہیں پھر جوان کے بعد ہیں .....'(۴)

بہر بن حکیم اپنے والد اور وہ بہر کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا: میں نے نبی کریم میدید کہ کہتے ہوئے سنا: ' سن لو! شمصیں ستر قومیں ملیں گی، جن میں سے

ا \_ سنن ترندی: باب فین سب اصحاب النبی ، حدیث ۲۲ ۳۸ ، ۱۰ مرز ندی نے کہا ہے کہ بیر حدیث غریب ہے بعض شخول میں حسن غریب ہے ، حدیث غریب کی تعریف ہیہ ہے کہ اس کو صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو ، میچ این حبان : ۲۲۵ ۲ ، اس کی سند میں ضعف ہے۔

٢\_ايك مدچهسوگرام كي برابر بوتائي مترجم"-

المصيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة ،بابتح يم سب الصحابة رضى الله عنهم ، مديث ٢٥٠٠

٣ صحيح بخارى: كتاب فضائل أصحاب النبي عليه ولله باب فضائل أصحاب النبي عليه ولله ورضى الله عنهم ، حديث ٣٧٥ مجيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل الصحابة ثم الذين يلوهم ، حديث ٢٥٣٣

الله كنزديكسب عيبهتراور باعزتتم مؤ'-(١)

خيرالرسلين مبيلله كاصحاب كسلسل مين مسلمانون كاعقيده

ندکورہ بالا دلیلوں اور ان کے علاوہ دوسری قرآنی اور نبوی دلیلوں کی بنیاد پر خیر الرسلین میں اللہ کے ساتھیوں رضی اللہ عنہم کے سلسلے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعدوہ سب سے بہتر انسان ہیں۔

'' مسلمان، رسول الله علیالیہ کے انتقال کے بعد صحابہ کے انتخاب کی وجہ سے حضرت ابو بکرکو، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی طرف سے حضرت عمر کو خلیفہ بنانے کی وجہ سے عمر کو، پھر حضرت عمر کے تلم سے قائم کردہ اہلِ شوری اور تمام مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت عمان کو پھر بدری صحابہ حضرت عمار بن یاسر، مہل بن حنیف اور ان کے علاوہ دوسرے اہل فضل صحابہ کی بیعت کی وجہ سے حضرت علی کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔

ا\_مندامام احمد: ٢٠٠١م في شعيب ارناؤوط في كهاب كداس مديث كى سندسن ب

جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ اس سے راضی ہے تو ان میں سے کوئی ایسانہیں ہے جو اللہ کی ناراضگی کا مستحق بن جائے ، اور اللہ نے تابعین کو اپنی رضا میں اس شرط کے ساتھ شامل کیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ صحابہ کی پیروی کریں ، ان کے بعد جو بھی تابعی ان کی عزت کو کم کرے گا وہ مخلص نہیں ہے ، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس آیت کے مصداق میں شامل نہیں ہے '۔(۱)

صحابہ کرام کے سلسلے میں حسن بھری کی بات کیا خوب ہے، یہ بات انھوں نے اس وقت کہی جب ان سے صحابہ کی جنگ کے بارے میں دریافت کیا گیا: وہ جنگ جس میں محمد علیہ بیت ہے ساتھی شریک ہوئے اور ہم غائب رہے، انھوں نے علم حاصل کیا اور ہم لاعلم رہے، وہ منفق ہوئے اور ہم نے بیروی کی ،اور انھوں نے اختلاف کیا اور ہم نے تو قف کیا سلف صالحین کا مسلک یہ ہے کہ خلافت علی کے دور میں ہونے والے فتنے کے سلسلے میں ہم خاموش رہیں، انھوں نے کہا ہے کہ وہ ایسے خون ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ انہوں کہا ہے کہ وہ ایسے خون ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ نے یا کہا ہے کہ وہ ایسے خون ہیں۔ (عون المجود ۲۵۲/۱۲)

# بعض وه اہلِ ہیت جن کوصحبت ورشتے داری دونوں شرف حاصل ہیں

مردول میں مندرجہ ذیل صحابہ ہیں: عباس، حمزہ، جعفر، علی، حسن، حسین، عبداللہ بن عبد جعفر، محمد بن جعفر، ابوسفیان، نوفل، ربیعہ، عبیدہ بنوالحارث بن عبدالمطلب، عباس بن عبد المطلب اور عقبل بن ابوطالب کی اولا درضی الله عنهم اجمعین، عورتوں میں مندرجہ ذیل افراد ہیں: آپ کی بیٹیاں: فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب، آپ کی نواسیاں ام کلثوم بنت علی، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ بنت علی، آپ کی از واج مطہرات: خدیجہ، سودہ، عائشہ، حفصہ، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ ہند بنت ابوامیہ، زینب بنت جی بن اخطب، میمونہ بنت حی بن اخطب، میمونہ بنت حارث، آپ کی چھو بیاں: صفیہ، اروی، عا تکہ، آپ کی چھازاد بہنیں: ام ہانی بنت ابوطالب، درہ بنت ابولہب وغیرہ رضی الله عنهن اجمعین -

دوسراباب

اہلِ ببت اصحابِرسول کے ثناخواں

### اہل بیت،اصحاب رسول کے ثناخواں

اللہ تعالی نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو تمام بندوں کے دلوں میں محمہ میں ہیں ہی میں میں میں میں میں میں ہیں اس سب سے بہترین پایا، پس ان کواپنے لیے منتخب کیا اور اپنا پیغام دے کر مبعوث کیا، پھر محمہ میں ہیں کے دلوں کے بعد بندوں کے دلوں کو دیکھا تو اصحاب رسول کے دلوں کو تمام بندوں کے دلوں میں بہترین پایا، پس ان کواپنے نبی کے لیے وزیر بنایا، جوآپ کے دین کے خاطر جنگ کرتے ہیں۔(۱)

اس آیت میں صراحت ہے کہ اللہ مہاجرین ،انصار اور ان تابعین سے راضی ہو گیا جوصحابہ کی اخلاص کے ساتھ پیروی کریں ،اوراللہ نے ان کوعظیم کا میا بی اورجنتوں میں ہمیشہ

ا ـ يقول عبدالله بن مسعود رضى الله عند سے مروى ہے، بعضول نے اس كونى كريم عبدالله سنقل كيا ہے، بيقول مندامام احمد ميں ہے، حديث ٢٠٠٠ عجلونى نے ''کشف الخفاء'' ميں موقوف روايت كوسن كہا ہے اور البانى نے بھى'' شرح العقيدة الطحاوية'' ميں اس كوسن كہا ہے

ہمیش رہنے کی بثارت دی ہے۔

الله کی اس خوشنو دی نے بعد کون می زبان ان کی لعنت کرسکتی ہے اور ان کا برا تذکرہ کرسکتی ہے؟! کون ساخمیر ایسا ہے جوان کو گالی دے اور ان کا مذاق اڑا نے اور ان کی طعن و شنیع کرنے میں اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرے، جب کہ اللہ نے صحابہ سے وعدہ کیا ہے، جو وعدہ خلافی نہیں کرتا کہ وہ دنیا ہے جانے کے بعد ایسی جنتوں میں پہنچیں گے جن کے نیجے وعدہ خلافی نہیں کرتا کہ وہ دنیا ہے جانے کے بعد ایسی جنتوں میں پہنچیں گے جن کے نیجے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور وہ کامیاب لوگوں میں سے ہیں؟!

کہنے والے نے سیج کہا ہے:''مرتبہ والوں کا مرتبہ وہی لوگ جانتے ہیں جوخود بھی مرتبہ والے ہوں''،اسی وجہ سے اہلِ بیتِ رسول شیکٹٹہ اللہ کے نز دیک اور رسول اللہ علیکٹٹہ کے پاس صحابہ کی قدر دانی اور مقام ومرتبے کوسب سے پہلے جاننے والے تھے۔

# حضرت على صحابه كي تعريف ميں رطب اللسان

یے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ اپنے دینی بھائیوں کے حالات سے باخبر ہیں، وہ رسول اللہ عبدیلئے کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وصف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:
''میں نے محمد عبدیلئے کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، پس میں نے تم میں سے کسی کوان کے مشابہ نہیں دیکھا، وہ اس حال میں صبح کرتے تھے کہ غبار آلود اور بکھر سے بالوں والے ہوتے، جب کہ وہ رات سجدوں اور قیام کی حالت میں گزار چکے ہوتے تھے، چنگاری پر کھڑ ہے ہونے کی طرح اپنی آخرت کی یاد میں کھڑ ہے رہتے، ان کے لمبے لمبے بحدوں کی وجہ سے گویا ان کی آئکھوں کے سامنے بکری کی پیڈلی رہتی (۱) جب اللہ کا ذکر ہوتا تو ان کی آئکھیں بہہ پڑتیں یہاں تک کہ ان کی گر دنیں بھی بھیگ جا تیں، سخت آندھی کے موقع پر درختوں کے بھیلنے کی طرح بیٹھی عذاب کے خوف اور تو اب کی امید میں بھیل جات'۔(۲)

حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم مینولیتہ نے فر مایا: "اس کے لیے بھلائی ہے جس نے مجھے دیکھا، یا اس شخص کودیکھا جس نے مجھے دیکھا، یا اس شخص کودیکھا جس نے مجھے دیکھا، یا اس شخص کودیکھا جس نے مجھے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا "(۳) جب رسول الله مینولیتہ کو دیکھنے والے (جوصحبت رسول کی سب سے کم صورت ہے) بلکہ ان کودیکھنے والے، بلکہ اس کی مینے والے کو دیکھنے والے کو دیکھنے، اس کی میں عظیم فضیلت ہے تو ہم اس نسل کے خلاف کیسے جرات کر سکتے ہیں جس کا تزکید الله اور اس

ا \_ گویاان کی آنکھوں کے سامنے کھر دراجہم ہوتا جوان کی آنکھوں میں گھومتار بتا جوان کو نینداورآ رام سے روک دیتا تھا ۲ نجیج البلاغة ۱۲۳۳ ـ ومن کلام رضی اللہ عنہ فی وصف بنی امیة وحال الناس فی دوتھم ۳ ـ بحار الانو المجلسی ۲۲/۳۱۳، امالی این اثشیخ ۴۸۲ ـ ۲۸۱ كرسول عبيسه كي طرف سي كيا كيا ب-

حضرت علی نے اپنے اور نبی کریم میں اللہ کے ساتھیوں کے حالات اور دشمنوں کے خلاف ان سبھوں کی بہادری کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

''ہم رسول اللہ عبیلا کے ساتھ تھے، ہم اپنے با پوں، بچوں، بھائیوں اور بچاؤوں کو قل کررہے تھے، اس سے ہمارے ایمان، فرما نبرداری، صحیح راستے پر چلنے، تکلیف برداشت کرنے کی قوت اور دہمن کے مقابلے کی جدوجہد میں اضافہ ہی ہوتا تھا، ہم میں سے ایک فرد اور دوسرا ہمارے دہمنوں کا فرد: ایک دوسرے سے دوئیل کے جگھوٹانے کی طرح جھٹرتے تھے، دونوں اس تاک میں رہتے تھے کہ ہم میں سے کون دوسرے کوموت کی نیند سلانے میں کامیاب ہوجا تا ہے، بھی ہمارا آدمی مارا جاتا اور بھی دشمنوں کا آدمی مارا جاتا، جب اللہ نے دشمنوں کے خلاف جہاد میں ہمارے اخلاص کو دیکھا تو اس نے ہمارے دشمنوں پر شکست اور ہم پر فتح نازل کی، یہاں تک کہ اسلام کمل طور پر مشحکم ہوگیا، اور اس مصحکم نہیں ہوتا اور ایمان کی کوئی شنون مصحکم نہیں ہوتا اور ایمان کی کوئی شنون دو ہے۔ اور تی مارہ وی نادم وشر مسارہوتے '(۱)

روم کے خلاف جنگ کرنے کے سلسلے میں جب حضرت عمر نے حضرت علی سے مشورہ کیا تو حضرت علی نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا: ''اگرآپاس دشمن کے خلاف جنگ کرتے ہوئے آپ کو حادثہ پیش جنگ کرتے ہوئے آپ کو حادثہ پیش آسکتا ہے، اس صورت میں مسلمانوں کے لیے کوئی جانے بناہ نہیں رہے گی، آپ کے بعد کوئی مرجع نہیں رہے گا جس کی طرف وہ رجوع کریں، چناں چہ آپ ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جنگوں کرنے کے لیے جنگوں کرنے کے لیے جنگوں کے ساتھ جنگوں میں مہارت رکھنے والوں اور خیر خواہوں کو بھیج دیجئے، اگر اللہ فتح سے ہمکنار کرے تو یہی آپ میں مہارت رکھنے والوں اور خیر خواہوں کو بھیج دیجئے، اگر اللہ فتح سے ہمکنار کرے تو یہی آپ

ا- نصح البلاغة ٥٠١من كلام لدرضي الله عنه في وصف حريهم على عهد رسول الله عليد وسلولله

کی خواہش ہے، اگر شکست ہوگی تو آپ لوگوں کے لیے جانے پناہ ہوں گے اور مسلمانوں کے مرجع رہیں گے''۔(۱)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں:
''کیا ہی خوب کارنامہ انجام دیا ہے، انھوں نے کجی کو درست کیا، بیاری کی دواکر نے کی
سنت قائم کی، اور فتنے کو دور کردیا! پاک وصاف اور کم عیب لے کر دنیا سے گئے، دنیا کی
بھلائی کو حاصل کیا اور اس کی برائی پر سبقت کر گئے، اللہ کی کامل اطاعت کی اور اللہ کے حق
کے مطابق اس کا تقوی اختیار کیا، اس حال میں کوچ کیا کہ لوگ مختلف راستوں پر ہیں،
جہال گمراہ کو ہدایت نہیں ملتی اور ہدایت یا فتہ کو یقین نہیں ہوتا'۔ (۲)

حضرت علی بن ابوطالب نے حضرت عمر رضی الله عنه کی تعریف کی ہے اور فر مایا ہے: ''اور لوگوں کا ایک خلیفہ بنا جس نے ان کو درست کیا اور خود بھی درست رہا، یہاں تک کہ دین کو بلندی (جران) تک پہنچایا''۔

ابن ابی حدید کہتے ہیں کہ''جران'' گردن کے الگلے جھے کو کہتے ہیں اور بی خلیفہ عمر بن خطاب ہیں''۔(۳)

امام احمد نے محمد بن حاطب سے روایت کیا ہے کہ میں نے حصرت علی کو یہ کہتے ہوئے سنا: ''جولوگ جنت کے حصول میں ہم سے سبقت کرگئے ان میں سے عثمان بھی ہیں''۔(۴)

محمہ بن حنفیہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیہ بات معلوم ہوئی کہ عا کشہ مقامِ مربد میں عثان کے قاتلوں پر بددعا کر رہی ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا یہاں تک کہ چہرے تک لے گئے اور فر مایا: ''میں او خجی اور نیچی زمین میں لینی ہرجگہ عثان

المنهج البلاغة ،خطاب نمبر١٣٣٢، من كلام له رضى الله عنه وقد شاوره عمر بن الخطاب رضى الله عنه في الخروج إلى غزوة الروم ٢- نصح البلاغة ٢٢٢، من كلام له رضى الله عنه في الثناء على عمر بن الخطاب رضى الله عنه

٣ ـ شرح تح البلاغة لا بن الي حديد ١٣/١٣

٣ فضائل الصحابة حديث ا٤٤، اس كتاب محقق في اس كي سند كو كتاب

كة اللول يرلعنت كرتا مول -آب في بيد بات دويا تين مرتبه كهي "(١)

حضرت عمر اور حضرت علی کے درمیان گہرے تعلقات پر دلالت کرنے والی اس سے بڑھ کرکوئی بات نہیں ہے کہ حضرت علی نے اپنی دختر ام کلثوم کی شادی حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ کردی، جبیہا کہ تراجم، تاریخ، سیرت ، حدیث اور فقہ کی کتابوں میں بیہ روایت ہے۔(۲)

تاریخی کتابوں کےمطابق حضرت علی بن ابوطالب کے قریبی ساتھی ما لک اشتر مخعی (٢) ﷺ خين حضرت ابو بكر وعمر كي تعريف ميں يوں رطب اللسان ہيں: ''امابعد! الله تبارك وتعالی نے اس امت کورسول اللہ میلیلتہ کے ذریعے عزت سے سرفراز کیا، پس انھوں نے امت كوجمع كيااورلوگون يرغالب كيا، جب تك الله نے جا ما آپ ميليات زنده رہے، پھر الله عز وجل نے ان کواپنی خونشو دی اور اپنی جنتوں کی طرف منتقل کیا، پھر آپ کے بعد صالح لوگ خلیفہ بے جضوں نے اللہ کی کتاب اور محمد علیات کی سنت برعمل کیا، اللہ ان کو بہترین اعمال كابدله عطافر مائے"(م)

دوسرے خطاب میں وہ کہتے ہیں: ''اے لوگو! الله تبارک وتعالی نے تم میں اپنے رسول محد ميلين يك وبثارت وين والا اور ذرانے والا بنا كر جيجا اور آپ پر كتاب نازل فرمائي ، جس میں حلال وحرام اور فرائض اور سنتیں ہیں، آپ نے اپنی ذھے داری ادا کی ، پھر ابو بکر کو لوگوں کا خلیفہ بنایا ، انھوں نے آپ میلیلٹنہ کی راہ چلی اور آپ کے طریقے کواپنایا ، ابو بکرنے عمر كوخليفه بنايا، تو انھوں نے بھی اسی طرح كيا''(۵)

افضائل الصحابة حديث ٢٣٢، محقق نے اس روايت كوميح كباہے ٢- اس شادى سے ان جھوٹى روايوں كا بطلان ہوتا ہے كەعمر بن خطاب نے حضرت فاطميد بنت محمد كولات مارى، جس كى وجه ہےان کاحل گر گیا! فرض کرلو کہ ایک خص نے تمھاری ہوی کو مارا اور وہ آپ کی ہوی کوّل کرنے کا سبب بنا اور آپ کے بي كومارة النيكا ذريعه بناء كياتم اسى كى شادى إلى بيلى كے ساتھ كروكى ؟ كياتم اس كواپناسسرالى رشت دار بنانے پرداضى موجادك؟! بلكماني أيك بحي كانام اى كنام بركهوك! - استاريخي هيقت سے واقف مونے كے ليے رجوع كيجيخ: زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت على بن الي طالب يهقيقة لا افتراء ــ از:سيداحمدابرا بيم' وابومعاذ اساعيلي \_ ٣- ما لك اشتر تخفى وه ما لك بن حارث اشتر تخفى بين، شخ عباس في كي مطابق تخفع يمن ك علاق مذج كابهت برا اقبيله ب،اور تح كانام جسر بن عمروبن علمه بن جلد بن ما لك بن ادوب،اللى والألقاب ٢٣٣٠/-۵\_الفتوح: از: ابن اعتم ا/۳۹۲ ٣ \_ الفتوح \_ از: ابن اعثم ا/ ٣٨٥

# عبداللد بن عباس صحابہ کے ثناخواں

بیرامت کے سب سے بڑے عالم اور ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنهما ہیں، جورسول الله عليالله کے اصحاب کے بارے میں فرماتے ہیں: الله عز وجل نے اپنے نبی محمر علیوں ایسے ساتھی عطا فرمائے جنھوں نے آپ کواپنی جانوں اور مالوں پر ترجیح دی،اور ہرحال میں آپ کے خاطراین جانوں کی بازی لگادی،اوراللہ نے اپنی کتاب مِين ان كاوصف يون بيان كياج: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيُنَهُمُ تَرَاهُمُ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضُلًّا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوَانًا سِيُـمَـاهُمُ فِي وُجُوهِهِمُ مِنَ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمُ فِي الْتَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمُ فِي الُإِنْجِيُلِ كَزَرُعِ أَخَرَجَ شَكًا أَهُ فَارْرَهُ فَاستَغُلَظَ فَاستَوىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ لِيَغِيُظَ بِهُمُ الْكُفَّارُوَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمُ مَغُفِرَةً قَّا جُرِاء عَظِيمُ مَا "(سوره فَتِح ٢٩) محمر الله كرسول بين، اورجوآب كيساته بين وه کا فروں پر بڑے بخت اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں ہتم ان کورکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھو گے کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنو دی کی تلاش میں ہیں، سجدے کے اثر کی وجہ سے ان کے چہروں پران کے آثار نمایاں ہیں، تورات میں بیان کا وصف بیان کیا گیا ہے، اور انجیل میں ان کا وصف میہ ہے کہ جیسے کھیتی کہ اس نے اپنی سوئی نکالی، پھراس نے اس کو طافت ور کیا، پھر وہ اور موٹی ہوئی پھراینے نئے پرسیدھی کھڑی ہوگئی ،تا کہان کے ذریعے کا فرول کوجلا دے ،اللہ نے ان میں سے ان لوگوں سے مغفرت اوراج عظیم کاوعدہ کیا ہے جوایمان لےآئے اور جنھوں نے نیک اعمال کیے۔ انھوں نے دین کے ستونوں کو بلند کیا اور مسلمانوں کے ساتھ خبرخواہی کی ، یہاں

کک کہ دین کے رائے ہموار ہو گئے اور اس کے اسباب طاقت ور ہو گئے اور اللہ کی نعمتیں طاہر ہو گئی، اللہ نے ان کے ذریعے طاہر ہو گئی، اللہ نے ان کے ذریعے مشرک کو ذلیل کیا، اس کے سر داروں کو ختم کیا اور اس کے ستونوں کو مٹادیا، اور اللہ کا دین سر بلند ہو گیا، اور کا فروں کا دین مٹی میں مل گیا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ان پاک نفوس اور صاف و بلند روحوں پر، وہ اپنی زندگی میں اللہ کے ولی تھے، اور مرنے کے بعد زندہ تھے، اور اللہ کے بندوں کے لیے خیر خواہ تھے، مرنے سے پہلے انھوں نے آخرت کا سفر کیا اور دنیا سے اس حال میں نکلے کہ وہ دنیا سے دور تھے، ۔ (۱)

سے اوصاف وصفات جن کوحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے بیان کیا ہے وہ سب صحابہ کے مناقب وضفائل اور ان کی بہترین تعریف ہے جس کا تذکرہ ان کے انتقال کے بعد آج تک ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا ، صحابہ ویسے ہی تھے جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہمانے ان کا وصف بیان کیا ہے ، اللہ تعالی نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا اور ان کو صحب نبوی کی عزیت سے سرفر از کیا ، اور انھوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں پر آپ میر ہوتا ہے ، وری کی عزیت سے سرفر از کیا ، اور انھوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں پر آپ میر ہوتے دی ، دین اسلامی کے ستونوں کو قائم کیا ، اور امت کو تصبحت کی ، اور اسلام کو بھیلانے اور اس کے ستونوں کو مضبوط کرنے میں جدوجہدی ، یبال تک کہ زمین میں دین مشتکم ہوگیا ، اللہ نے ان کے ذریعے شرک اور مشرکین کو ذریعے اللہ نے دین کوسر بلند کیا اور باطل کو تباہ کر دیا اور اس کے ستونوں کو مٹا دیا اور ان کی دومیں پاک تھیں ، وہ اس دنیوی زندگی کر دیا ، اسی وجہ سے ان کے نفوس پاکھوں کی رومیں پاک تھیں ، وہ اس دنیوی زندگی میں اللہ کے ولی تھے ، اور اللہ ان سب سے راضی تھا۔

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کی تعریف کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:'' الله ابوعمرو پر رحم فر مائے! الله کی قتم! وہ سب سے باعزت مدد گار تھے اور نیک کاروں میں سب سے افضل تھے، را توں کو بہت زیادہ عبادت کرنے والے، آگ کے تذکرے پر بہت زیادہ

آنسو بہانے والے، ہرنیک کام کی طرف بہت زیادہ لیکنے والے اور ہرنیکی کی طرف سبقت کرنے والے اور رسول کرنے والے اور رسول اللہ میدیوں کے داماد تھے'۔ (۱)

جب حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا:''الله کی قتم!ان کے ساتھ بہت زیادہ علم دفن ہو گیا''۔(۲)

# امام علی بن حسین صحابہ کے ثناخواں

امام على بن حسين رحمة الله عليه رسول الله عبيلة كصحابه كاتذكره كيا كرتے تھاور ان کے حق میں رحمت اور مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے، کیوں کہ انھوں نے تو حید کی دعوت کو عام کرنے اور اللہ کے پیغام کو دوسرول تک پہنچانے میں سید البشر حضرت محمد میلیاللہ کا تعاون كياتها، وه فرماتے بين: 'ليس اے الله! تواین طرف سے ان كی مغفرت فرما اور ان ے راضی ہوجا، اے اللہ! خصوصیت کے ساتھ محمد میں اسکاب ہے، جنھوں نے صحبت كابهترين حق اداكيا اورآب كى مدد مين كاربائي نمايان انجام دي، آپ كا تعان كيا، اورآپ کی صحبت اختیار کرنے میں جلدی کی اور آپ کی دعوت قبول کرنے میں سبقت کی ، اور جہاں آپ نے اینے پیغام کی دلیل ان کوسنائی وہیں قبول کیا، آپ کے دین کو غالب كرنے كے ليے بيوى اور بچول كوچھوڑ ديا،آپ كى نبوت كو ثابت كرنے كے ليے باپ اور بچوں کے خلاف جنگ کی ، اور آپ کے ذریعے وہ غالب آ گئے ، اور جو آپ کی محبت سے سرشار ہیں،آپ کی محبت ومودت میں نہتم ہونے والی تجارت کے امیدوار ہیں،اورجن لوگوں کو خاندان والوں نے چھوڑ دیا جب انھوں نے آپ کی رسی کو تھام لیا، اور ان سے ر شتے داریاں ختم ہوگئ جب انھوں نے آپ کی رشتے کے سایے میں آگئے،اے اللہ! جو انھوں نے تیرے لیے اور تیرے راستے میں چھوڑا، اوران کوتو اپنی خوشنودی ہے راضی فرما، اور تیرے راستے میں اینے گھروں کو چھوڑنے ،معاش کی کشادگی سے تنگی کی طرف آنے ، اورتیرے دین کومعزز کرنے کے لیے کشرت سے قلت میں آنے کی قدر دانی فرما، اے اللہ! ان لوگوں کو بھی بہترین بدلہ عطافر ما جوان کی اخلاص کے ساتھ انتاع کرنے والے ہیں جو کہتے ہیں: اے ہارے بروردگار! ہاری اور ہارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جوایمان

میں ہم پرسبقت لے گئے، جنھوں نے صحابہ کی سمت کا رخ کیا اور ان کی جہت کو تلاش کیا،
اگر وہ ان کے راستے پر چلیں گے تو صحابہ کی بصیرت میں ان کو کوئی شک وشبہ نہیں ہوگا، اور
صحابہ کی پیروی کرنے اور ان کے نور کی ہدایت کی افتد اکرنے میں کوئی شک نہیں آئے گا،
ان کا تعاون کریں گے اور ان کے دین کو اختیار کریں گے اور ان کے راستے پر چلیں گے،
ان سے متفق ہوں گے اور ان تک صحابہ کی طرف سے پہنچانے والی چیز وں میں ان کو متہم
نہیں کریں گے'۔(۱)

امام علی بن حسین ہی سے روایت ہے کہ جب بعض لوگوں نے ابو بکر،عمر اور عثمان كے سلسلے ميں پچھ كہا، جب وہ فارغ ہو گئے تو آپ نے كہا: كياتم مجھے نہيں بتاؤ كے كہ كياتم وہ موجن كاتذكره اس آيت مس م: "لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخُرجُوا مِنُ دِيَـادِهِـمُ وَأَمُـوَالِهِمُ يَبُتَغُـوُنَ فَـضُلّا مِّنَ اللّهِ وَرِضُوَانًا وَيَنُصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ "(موره حرم) (ان حاجت مندم ماجرين كاحق بجو ا بنے گھروں سے اورا بنے مالوں سے جدا کردیے گئے، وہ اللہ تعالی کی طرف سے فضل اور رضامندی کے طالب ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ سے بي ) لوگول نے كها بنبيس انھول نے كها: كياتم اس آيت سے مراد مو: "أَلَّـذِيْنَ تَبَقَّءُ وا الدَّارَ وَالَّإِيْمَانَ مِنْ قَبُلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمُ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ وَلَوكَانَ بهمُ خَصَاصَةً وَمن يُووَق شُحَّ نَفسِهِ فَأُولِيكَ هُمُ المُفلِحُونَ "(سوره صره) (اوران لوكول كالمجمى حق ہے) جوان سے پہلے دارالاسلام لینی مدینہ میں رہائش پذیر ہیں اور ایمان لائے ہیں، جوایی طرف جرت کرے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو ملتا ہے اُس سے بیایے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے ، اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں چاہے ان پر فا قدکشی ہو، اور جس شخص کواپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا وہی لوگ کا میاب ہیں )

لوگول نے کہا: نہیں۔ آپ نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ عزوجل نے فرمایا ہے: ' وَ الَّذِینَ جَاءُ وَ ا مِن بَعُدِهِمُ یَقُولُونَ رَبَّنَا اعْدُولُ اللہ عَرْدَا اللّٰذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِیْمَانِ وَ لَا تَجُعَلُ فِی قُلُوبِنَا وَبِالْإِیْمَانِ وَ لَا تَجُعَلُ فِی قُلُوبِنَا عِلَّا لِّلَا يَدِینَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوَّ وَ قُ رَّحِیمٌ "(موره حرف) اور جولوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں: اے ہمارے بروردگار! ہماری اور ہم سے پہلے ایمان لانے والے ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما۔ اور ہمارے دلوں میں ان کی دشمی نہ رکھ جو ایمان لا چکے ہمارے بروردگار! تو براشفیق اور نہایت مہر بان ہے۔

ابوحازم مدنی نے کہاہے: میں نے بنوہاشم میں علی بن حسین سے بڑا فقیہ نہیں ویکھا، میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا جب ان سے سوال کیا گیا: رسول اللہ میٹوئٹہ کے پاس ابو بکر اور عمر کا کیام رتبہ تھا؟ انھوں نے اپنے ہاتھ سے قبرِ رسول کی طرف اشارہ کیا پیمر فرمایا: اب جو ان کا آپ کے پاس مقام ہے۔(۱)

# امام محمر باقرائه صحابہ کے ثناخواں

ابن سعد نے بسام صیر فی سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: میں نے ابوجعفر سے ابوبکر اور عمر کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا: ''اللہ کی قتم! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں، میں نے اپنے گھر والوں میں سے ہرایک کوان دونوں سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے''۔(۱)

ان کا بیقول ہے:''بنوفاطمہاں بات پرمتفق ہیں کہ وہ ابوبکر اورعمر کے سلسلے میں سب سے بہترین بات کہتے ہیں'۔(۱)

عروہ بن عبداللہ نے ان سے تلواروں کوآ راستہ کرنے کے بار ہے میں دریافت کیا۔
انھوں نے کہا: کوئی حرج نہیں ہے، ابو بکرصدیق نے اپنی تلوار کوآ راستہ کیا ہے۔ میں نے کہا:
آپ ان کوصدیق کہہ رہے ہیں؟ وہ کود کر کھڑے ہو گئے اور قبلہ رخ ہو کر فر مایا: جی ہاں،
صدیق، جی ہاں،صدیق۔ جوان کوصدیق نہ کہے تو اللہ دنیا اور آخرے میں اس کی کسی بات
کی تصدیق نہیں کرے گا'۔ (۲)

امام باقر سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: تلواریں سونتی نہیں گئیں ، نماز اور جنگ کے لیے مفیں درست نہیں کی گئیں ، نہاذان پکاری گئی اور نہ اللہ نے ''یا أیها اللہ بین آمنوا ''کے الفاظ نازل فرمائے ، مگراسی وقت جب اوس اور خزرج والوں نے اسلام قبول کیا۔ یعنی ان کے اسلام لانے کے بعد ہی دین سربلند ہوا۔ (۴)

٣- ١/١٠ النبل ١٠٠١/٢٠٠٩

الطبقات ابن سعد ۵/۲۲۱

٣-٨/٢٠ إللها ١٠٨/٢٠

٣ ـ بحارالأ نوار٢٢/٢١٣

جابر جھی فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن علی نے کہا: جابر! مجھے معلوم ہوا ہے کہ عراق
میں بعض لوگ ہماری محبت کا دعوی کرتے ہیں اور ابو بکر وعمر کو گالیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کا
دعوی ہے کہ میں نے ان کو اس کا حکم دیا ہے، میری طرف سے ان کو بیہ بات پہنچا دو کہ میں
اللّٰہ کے یہاں ان سے بری ہوں، اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں محمد (میری) کی جان
ہے، اگر مجھے ذمے دار بنایا جائے تو میں ان کا خون کر کے اللّٰہ کا تقر ب حاصل کروں گا، اگر
میں ابو بکر وعمر کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا نہ کروں تو مجھے محمد عبیلا ہے کی سفارش نہ ہو''،
انھوں نے یہ بھی کہا: ''جس نے ابو بکر اور عمر کی فضیلت نہیں جانی وہ سنت سے ناواقف
ہے'۔ (۱)

# امام زیدبن علی بن حسین صحابہ کے ثناخواں

ہاشم بن بریدنے زید بن علی بن حسین سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: ابو بکر رضی اللہ عنہ شکر بجالانے والوں کے امام تھے، پھر آپ نے بیہ آیت تلاوت کی: "وَسَیَا جُنِی اللّٰهُ الشَّاکِرِیُنَ "(اور الله شکر بجالانے والوں کو عنقریب بدلہ دےگا) پھر فرمایا: ابو بکرسے براءت کرنا علی سے براءت کرنا ہے "۔(۱)

امام زید حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی الله عنهماکے بارے میں فرماتے تھے:''میں نے اپنے گھر والوں میں سے جس کسی کو بھی سنا تو ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے ہی سنا''۔(۲)

یکی بن ابوبکر عامری نے اپنی کتاب 'الریاض المستطابة ''میں اکھاہے کہ وہ امام منصور باللہ عبداللہ بن حمزہ (جوزید بیفرقے کے کبارائمہ میں سے ہیں) کی ایک بات سے واقف ہوئے ہیں جوانھوں نے اپنی کتاب 'جواب السمسائل التھامیة ''میں اکھا ہے، جس سے صحابہ کرام سے متعلق امام زید کا نظریہ واضح ہوتا ہے، وہ لکھتے ہیں: ''انھوں نے مجملاً صحابہ کی تعریف کی ہے اور دوسروں پران کی خصوصیات کو گنایا ہے''، پھر انھوں نے فرمایا: ''وہ رسول اللہ عبدی ہے اور دوسروں پران کی خصوصیات کو گنایا ہے''، پھر انھوں نے فرمایا: ''وہ رسول اللہ عبدی ہے زمانے میں اور اس کے بعد کے لوگوں میں سب سے فرمایا: ''ہ پھر فرمایا: یہ ہمارا مسلک ہے، ہم نے اس کوز بردی نہیں اُگلاہے اور اس کے علاوہ کو کیا''، پھر فرمایا: یہ ہمارا مسلک ہے، ہم نے اس کوز بردی نہیں اُگلاہے اور اس کے علاوہ کو تقیہ کرتے ہوئے نہیں چھپایا ہے، اور جو ہم سے کم مرتبے اور صلاحیت والا ان کو گالی دیتا ہے، ان پرلعنت کرتا ہے، ان کی فدمت کرتا ہے اور ان پرطعن و تشنیع کرتا ہے ہم اس کے اس

ا ـ سيراً علام العبلاء ٩٥/٥ ٢ ـ تاريخ الامم والملوك ـ از : طبري ١٨٠/٤

کرنوْت سے اللہ کے یہاں بری ہیں، یے لم ہم کواپنے آباء واجداد کے واسطے سے حضرت علی سے ملا ہے ......جو کوئی صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالی دینا اور ان سے براءت کرنا ہمارے ساتھ دو ہی سیمتا ہے تو وہ محمد عبدہ لا تہ ہے بری ہے، اور میں بیش عر پڑھتا ہوں:

ق إِنْ كُنُتُ لَا أَدُومَى وَ تَدُومِى كِنَا اَنْتِى اللّهُ بَالِ كَشُدِى وَ مَنْكَبِى اللّهُ بَالِ كَشُدِى وَ مَنْكَبِى اللّهُ عَلَى اللّهُ بَالِ كَشُدِى وَ مَنْكَبِى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

# 

عبدالله بن حسن کے نز دیک بھی دوسرے اہلِ بیت کی طرح خلفا ہے راشدین اور صحابہ کرام رضی الله عنهم کاعظیم مقام اور مرتبہ تھا۔

حافظ ابن عساکرنے ابوخالد احمر سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: میں نے عبد اللّٰہ بن حسن سے ابو بکر اور عمر کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا: اللّٰہ ان دونوں پر رحمت نازل فرمائے اور ان پر رحمت نازل نہ فرمائے جوان دونوں کے لیے رحمت کی دعا نہ کرے۔ (۱)☆

عبداللہ بن عبداللہ بن حسن کے آزاد کردہ غلام حفص بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن حسن کو دیکھا کہ انھوں نے وضو کیا اورا پینے موزوں پڑسح کیا۔ میں نے ان

ا\_تاريخ دشق ٢٥١/١٥٥م\_٢٥١

الله الله تعالی کے فرمان 'وصل علیهم إن صلاتك سكن لهم '' (توبه ۱۰۳) لينى ان کے ليے دعا يجيئے ،رسول الله مسلولله على الله أبى أو فى ''اے الله البواو فى کے گر والوں پر رحمت نازل فرما فيح على الله أبى أو فى ''اے الله البواو فى کے گر والوں پر رحمت نازل فرما فيح بخارى: کتاب الزکاۃ ،باب صلاۃ الله مام ودعاۃ الصاحب الصدقة (۲۳) حضرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے کہ ایک عورت نے بی کریم میدیولله سے کہا: میرے لیے اور میرے شوہر کے لیے دحمت کی دعا سیجے ،اس پر آپ میدیولله میدیولله فرمایا؛ الله تم پر اور تھار سے حکوم ہوتا ہے کہ یہاں ورود بیجنے کامعنی دعا کرنا ہے ،امام عبدالله بن حس رحمة الله کی طرف کی سندھ جے کامعنی دعا کرنا ہے ،امام عبدالله بن حس رحمة الله کی طرف سے درود بیجنے کامعنی دعا کرنا ہے ،امام عبدالله بن حس رحمة الله کی طرف سے درود بیجنے کامعنی دعا کرنا ہے ،امام عبدالله بن حس رحمة الله کی طرف سے درود بیجنے کامعنی دعا کرنا ہے ،امام عبدالله بن حس رحمة الله کی طرف

ے دریافت کیا: آپ موزوں پرمسے کرتے ہیں؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، عمر بن خطاب نے مسے دریافت کیا ہے، اور جوعمر کواپنے اور اللہ کے درمیان رکھے تو اس نے مضبوط دلیل لی۔(۱) یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ شرعی امور کے قتل کرنے میں ثقہ ہیں۔

تاریخ دشق میں ہی اکھا ہے کہ حفص بن قیس نے عبداللہ بن حسن سے سے علی الخفین کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے کہا: موزوں پرسے کرو، کیوں کہ عمر بن خطاب نے موزوں برسے کیا ہے۔ میں نے کہا: میں آپ سے دریافت کرر ماہوں کہ کیا آپ موزوں پر مسح کرتے ہیں؟ امام نے کہا: یہ تمھارے لیے کافی ہے، میں تم کوعمر سے قال کر کے بیہ بات بتار ہا ہوں اور تم مجھ سے میری راے پوچھ رہے ہو، عمر مجھ سے اور مجھ جیسے زمین مجرلوگوں سے بہتر ہیں۔ میں نے کہا: ابو محد! لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھاری طرف سے تقیہ ہے؟ انھوں نے مجھے جواب دیاجب کہ ہم منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان میں تھے: اے اللہ! بیہ غلوت اورجلوت میں میری بات ہے، چناں چہتم ہم کومیرے بعد کسی کی بات نہ بتا ؤ۔ پھر كها: جوريد دعوى كرتا ہے كم على مظلوم تھاوررسول الله علياتية في ان كوبعض امور كا حكم ديا تھا جن کوانھوں نے نافذ نہیں کیا تو بیلی کی حقارت کے لیے کافی ہے، یقص ہے کہلوگ بردعوی كرين كەرسول الله على يونىلى ئىلى كوچندامور كائتكم ديا اورانھوں نے ان كونا فذنبيس كيا۔ (٢) تاریخ دشق میں ہی محد بن قاسم اسدی ابوابراہیم سے روایت ہے کہ میں نے عبد الله بن حسن بن على كوعثان كى شهادت كا تذكره كرتے ہوئے سنا، وه اس تذكرے ير رو پڑے یہاں تک کہآپ کی داڑھی اور کیڑ ابھیگ گیا۔ (٣)

ا\_تارخ دشق ۲۵۵/۲۹ ۲\_تارخ دشق ۲۵۲/۲۹

٣ ـ تاريخ دشق ٢٥١/٢٩

# امام جعفرصا دق تصحابہ کے ثناخواں

امام جعفرصادق نے رسول اللہ عینی کے صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ تذکرہ کیا تو فر مایا: ''رسول اللہ عینی کے سے اور ہزار تھے، آٹھ ہزار مدینہ کے تھے، دوہزار مکہ کے اور دوہزار فتح کا مہیں تھا اور نہ مرجبہ فرقے کا نہیں تھا اور نہ مرجبہ فرقے کا کوئی تھا، اور نہ کوئی معتز کی تھا اور نہ کوئی اصحاب الرائے میں سے تھا، وہ لوگ دن رات روتے کا کوئی تھا، اور کہتے تھے: اے اللہ! خمیر کی روٹی کھانے سے میں سے تھا، وہ لوگ دن رات روتے تھے اور کہتے تھے: اے اللہ! خمیر کی روٹی کھانے سے کہا جہاری روحوں کو بیض فر ما''۔(۱)

اگر صحابہ میں کوئی مرجیہ، حروری، معتزلی اور صاحب رائے نہیں تھا تو ان میں اس سے بھی زیادہ سخت یعنی منافق کیسے ہوسکتا ہے، جیسا کہ خواہشات کی پیروی کرنے والوں کا کہنا ہے؟!

امام صادق نے اس روایت میں جو بیان کیا ہے، وہ قر آن میں بیان کردہ اللہ تعالی کی طرف سے وار دمز کیہ ہے، جس میں رسول اللہ میں لیا ہے کہ صحابہ کی تعریف کی گئی ہے اور ان کو اللہ کی رضامندی اور ہمیشہ ہمیش کی جنتوں کی خوش خبری دی گئی ہے، اس کے سامنے ان تمام جھوٹی روایتوں کا کیا مقام ؟! جن میں انگلیوں پر شار کیے جانے کے قابل چند کوچھوٹر کر تمام صحابہ کے مرتد ہونے کا دعوی کیا گیا ہے!!

منصور بن حازم نے امام جعفر سے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں دریافت کیا: '' مجھے کیا ہوگیا ہے کہ میں آپ سے کسی مسئلہ کے بارے میں پوچھتا ہول تو آپ اس کو دوسرا جواب آپ مجھے ایک جواب دیتے ہیں پھر دوسرا یہی سوال کرتا ہے تو آپ اس کو دوسرا جواب

ا\_الخصال ص ٢٣٨ ، حديث ١٥، كان أصحاب رسول الله التي عشر ألف رجل

ویتے ہیں؟ انھوں نے فر مایا: ہم لوگوں کود کھر کم یازیادہ جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا: مجھے رسول اللہ عبدیلئے کے صحابہ کے بارے میں بتا ہے کہ انھوں نے جری نقد بق کی یا تکذیب کی؟ انھوں نے جواب دیا: بلکہ انھوں نے تقد بق کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا: بھران کو کیا ہو گیا کہ انھوں نے آپس میں اختلاف کیا؟ انھوں نے جواب دیا: کیا تعمیل معلوم نہیں ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ میدیلئے کے پاس آتا تھا اور کسی مسئلے کے بارے میں دریافت کرتا تھا تو آپ اس کو مسئلہ بتادیتے تھے، پھر دوسرے کو ایسا جواب کو منسوخ کرنے والا ہوتا، چنال چہ بعض حدیثوں سے دوسری بعض حدیثوں سے دوسری بعض حدیثوں سے دوسری میں منسوخ ہوگئی ہیں۔ (۱) ہوا مام جعفر صادق کی طرف سے یہ رسول اللہ بعض حدیثیں منسوخ ہوگئی ہیں۔ (۱) ہوا مام جعفر صادق کی طرف سے یہ رسول اللہ بعض حدیثیں منسوخ ہوگئی ہیں۔ (۱) ہوا می کے کہ وہ سیچے اور تقد بی کرنے والے تھے۔

امام جعفر صحابہ کے حق میں یہ گواہی کیوں نہیں دیتے جب کہ وہی خود اپنے نانا محمد میں جہتے ہے۔ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ نے منی کے مقام پر مبجد خیف میں جہتے الوداع کے موقع پرلوگوں میں خطاب کیا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنابیان کی، چر فرمایا: 'اللہ اس بندے کو مرسنر و شاداب رکھے جس نے میری بات منی اوراس کویا در کھا، پھراس کو نہ سننے والے تک پہنچادیا، بعض فقہ کی بات اٹھانے والا فقیہ نہیں رہتا، اور بعض فقہ کی بات اٹھانے والا اپنے سے زیادہ فقیہ (سمجھ دار) کے پاس اس کو پہنچادیتا ہے، تین چیزیں ایسی ہیں جن سے مسلمان کا دل ہم تانہیں ہے: اخلاص کے ساتھ اللہ کے خاطر عمل کرنا، مسلمانوں کے ائم کہ کے ساتھ خیر خوابی کرنا اور مسلمانوں کی جماعت کو تھا ہے رہنا، کیوں کہ ان کی دعوت ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں جن کے خون کیسال

ا\_الكافى ٥٢/١ كتاب فضل العلم

ا نی کریم علی میلالله کی زندگی میں احکام سلسل نازل ہوتے تھے اور بعدوا لے تھم سے بعض احکام منسوخ ہوتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: ''ماننسخ من آیة أو ننسلها نأت بخیر منها'' (ہم کی آیت کومنسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں ) بعض صحابہ کومنسوخ شدہ تھم معلوم ہوتا تھا اور بعضوں کومعلوم نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے علم کے مطابق روایت کرتے تھے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

ہیں،مسلمانوں کے حق کو حاصل کرنے کے لیےان کاادنی سےادنی شخص بھی کوشش کرتا ہے اور وہ دوسروں کےخلاف آپس میں ایک دوسرے کے مدد گار ہیں''۔(۱)

رسول الله علیولاللہ نے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے میں صحابہ کرام پر بھروسہ کیا ، یہ آپ میٹولالہ کے نز دیک ان کی سچائی اور پاکیزگی کی واضح دلیل ہے۔

اپنے داداامام علی سے یاد کی ہوئی وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے ہے:''میں تم کو تعمارے نبی کے ساتھیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، تم ان کو گالی مت دو، جنھوں نے آپ کے بعد کوئی نئی بات آٹر ھنے والے کو پناونہیں دی، کیوں کے رسول اللہ نے ان کے بارے میں وصیت کی ہے'۔ (۲)

بصام صیر فی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر سے ابو بکر اور عمر کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا: اللہ کی قتم! میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، میں نے اپنے گھر والوں میں سے ہرا یک کوان سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے''۔(۳)

جعفر بن محمرات باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ عیدولاتہ نے فرمایا: "تم میں سے صراط متنقیم پرسب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہے جو میرے گھر والوں اور میرے صحابہ کوسب سے زیادہ جا ہے والا ہو''۔(۴)

اے اللہ! تو ہم کواپنے بندوں میں اہلِ بیت اور اصحاب نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں سے بنااور ہمارا حشر ان کے ساتھ فرما، اے رحم فرمانے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے!

ا\_الخصال ١٣٩\_• ١٥، عديث ١٨١، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرى مسلم

٢\_ بحارالاً نوار٢٢/٢٠٣

٣-سيراً علام العبلاء ١٨/١١٠٠٠

المربحارالأ نوار ١٣٣/٢٤١١

# امام موسی کاظم صحابہ کے ثناخواں

امام موی کاظم نے اپنے نانارسول اللہ علیاتیہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:
''میر ہے ساتھیوں کا میں امین ہوں، جب میر اانقال ہوجائے گا تو میر ہے ساتھیوں سے وہ
چیزیں قریب ہوجا ئیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، میر ہے اصحاب میری امت کے
امین ہیں، جب میر ہے اصحاب کا انقال ہوجائے گا تو میری امت سے وہ چیزیں قریب
ہوجا ئیں گی جن کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ امت اس وقت تک تمام ادیان پر غالب
رہے گی، جب تک تم میں مجھے دیکھنے والا کوئی رہے گا'۔ (۱)

وہ اپنے باپ دادا کے واسطے سے نبی کریم میں اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''چارصدیاں ہیں: میں سب سے افضل صدی میں ہوں، پھر دوسری صدی، پھر تئیسری صدی، جب چوتھی صدی آئے گی تو مردمردوں کے ساتھ اورعورت عورتوں کے ساتھ اورعورت عورتوں کے ساتھ اورعوت قائم کریں گے، پھر اللہ بن آ دم کے دلوں سے قر آن کواٹھائے گا، جس کے بعدا یک کالی آندھی بھیجے گا، جس کے منتج میں اللہ کے سواکوئی بھی باقی نہیں بیچ گا، گریہ کے سے دلوں گا تندی بھیجے گا، جس کے منتج میں اللہ کے سواکوئی بھی باقی نہیں بیچ گا، گریہ کے سے کواللہ ماردے گا''۔(1)

اس حدیث میں صراحت ہے کہ صحابہ کی صدی سب سے افضل صدی ہے ، پھراس بہترین صدی پرکسی کوطعن وتشنیع کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

# امام علی رضاً صحابہ کے ثنا خواں

ا ما علی رضا کا صحابہ سے متعلق موقف ان کے آباء واجداد کے موقف سے مختلف نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں:''جب الله تعالی نے موسی بن عمران کومبعوث فرمایا،ان کواپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے منتخب کیا، ان کے لیے سمندر میں راستے بنائے، بنی اسرائیل کو نجات دی اوران کوتورات اور صحیفے دیے تو انھوں نے اپنے پروردگار کے پاس اپنے بلند مقام ومرتبے کو دیکھ لیا، اس پر حضرت موی نے کہا: پروردگار! اگر آل محمد اس طرح ہیں تو انبیاء کرام کے ساتھیوں میں کوئی ایباہے جوآپ کے نز دیک میرے ساتھیوں سے باعزت ہو؟ الله تعالى نے فر مایا: موسى! كياشهيں معلوم نہيں ہے كہ محمد عليونية كے صحابه كى فضيات رسولوں کے تمام ساتھیوں برایی ہی ہے جیسے آل محمد کوتمام نبیوں کے آل برفضیلت حاصل ہے،اور جس طرح محد کوتمام نبیوں پرفضیات حاصل ہے۔موی نے کہا: میرے بروردگار! كاش! ميں ان كود كيميا! الله نے ان كى طرف وحى كى: موسى! تم ان كونہيں د مكيم سكتے ، كيوں كه یدان کے ظاہر ہونے کا وقت نہیں ہے،لیکن تم ان کو جنت میں محمہ کے ساتھ اس کی نعمتوں میں مست اور اس کی بہترین چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھو گے'۔(۱) اس امام سے منقول اس قول سے واضح ہوتا ہے کہ یہ فضیلت اصحاب نبی میں سے چندلوگوں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ تمام صحابہ رضی اللّعنہم کے لیے ہے، ورنہ باقی انبیاء کے ساتھیوں برڅمہ عيدينه كے ساتھيوں كوفضيات حاصل نہيں رہتی۔

# امام حسن بن محمد عسكري صحابه كے ثناخوال

امام عسکری نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ عید اللہ تعالی نے موی بن عمران کو مبعوث فر مایا، ان کواپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے نتخب کیا، ان کے لیے سمندر میں راستے بنائے ، بنی اسرائیل کو نجات دی اوران کو تو رات اور صحفے دیے تو انھوں نے اپنے پروردگار کے پاس اپنے بلندمقام ومرتبے کو دیکھ لیا، انھوں نے کہا: میرے پروردگار! تو نے مجھے ایسی عزت سے سرفراز کیا ہے جو تو نے مجھے سے پہلے سی کونہیں دی ہے پروردگار! تو نے مجھے ایسی عزت سے سرفراز کیا ہے جو تو نے مجھے سے پہلے کسی کونہیں دی ہے اللہ عز وجل نے فرمایا: موسی! کیا شمھیں معلوم نہیں ہے کہ محمد میرے نزدیک تمام فرشتوں اور میری تمام مخلوقات سے افضل ہیں؟

موی نے کہا: میرے پروردگار!اگر محمد تیرے نز دیک تمام مخلوقات میں افضل ہیں تو کیاانبیاء کے آل میں سے کوئی میری آل سے افضل ہے؟

الله عزوجل نے فرمایا: موی! کیا شخصیں معلوم نہیں ہے کہ آل محمد کی فضیلت تمام انبیاء کے آل پرولی ہی ہے جیسے محمد کی فضیلت تمام رسولوں پر ہے؟

انھوں نے کہا:میرے پرورگار!اگرآل محمد کا تیرے نز دیک بیہ مقام ہے تو کیاا نبیاء کے ساتھیوں میں کوئی تیرے نز دیک میرے ساتھیوں سے زیادہ باعزت ہے؟

الله عزوجل نے فرمایا: موی! کیا شخصیں معلوم نہیں ہے کہ محمد کے ساتھیوں کی فضیلت تمام رسولوں کے ساتھیوں کی قضیلت تمام رسولوں پر ویسی ہی ہے جیسے آل محمد کی فضیلت تمام رسولوں پر ہے؟ (۱)

یا کیزہ اہل بیت کی طرف سے اصحاب رسول کی تعریف میں موجود بے انتہا مواد

میں سے بیچند خمونے ہیں۔

آل رسول اور اصحاب رسول کے درمیان گہرے اور مضبوط تعلقات تھے، بعض مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ سے متعلق حسد وبغض کے پہاڑکو پھلانے کے لیے بیکا فی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ صحابہ سے بغض رکھنے کو اہل بیت کی محبت کا ذریعہ بھھتے ہیں، اس سلسلے میں وہ اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں، جس کی دلیلیں ہم نے اصلی مراجع سے ابھی پیش کی ہیں۔

اگریدمضبوط پہاڑ بکھلنے میں کامیاب ہوگیا تو امت مسلمہ مطلوبہ وحدت کو حاصل کرسکتی ہےاوراتحاد واتفاق قائم ہوسکتا ہے۔

تبراياب

صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم الجمعین اہل بیت کے شاخواں

# خلیفہ ابو بکرصدیق اہلِ بیت کے ثناخواں

یہ ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ ہیں، جورسول اللہ علیہ بیٹینہ کی رشتے داری کی تعریف اس کے مناسب کررہے ہیں، امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ ابو بکررضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: ''اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے، رسول اللہ عنہ کے رشتے کو جوڑنا میرے نزدیک میری رشتے داری کو جوڑنے سے زیادہ محبوب ہے''۔(۱)

ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فر مایا:'' محمد علیوں للہ کا ان کے گھر والوں کے سلسلے میں خیال رکھو''(۲)

مندابی بعلی میں عقبہ بن حارث سے روایت ہے کہ ابو بکر نے عصر کی نماز پڑھی، پھر رسول اللّه عیدیلیّتہ کی وفات کے چند دنوں کے بعد پیدل چلتے ہوئے نکلے توحسن رضی اللّه عنه کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، آپ نے ان کواپنے کندھے پراٹھایا اور فر مایا:

> بأبی شبیه بالنبی لاشبیه بعلی میرےوالد کی شم!نبی سے مشابہ ہے، علی سے مشابہیں ہے۔ بیس کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سکر ارہے تھے۔ (۳)

'' چند دنوں''کے لفظ سے معلوم ہوتا کہ بعض تاریخ کی کتابوں میں جواس کا تذکرہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی اور انھوں نے چندمہینوں تک جماعت کو چھوڑ دیا، یہ باطل ہے اور نبی کے نواسوں حسن اور حسین کے والد کے مرتبے کے مناسب بھی

الصحيح بخارى: باب مناقب قرابة رسول الله عنه وسيولله به ٢٥١/٨٣٠ ، بحار الأنوار ٣٠١/٨٣٣

٢ ميح بخاري:٣٧١٣، باب منا قب ألحن والحسين رضي الله عنها

س مندانی یعلی ۳۸ محقق نے کہا ہے کہ بیروایت سی ہے، اصل روایت بخاری میں ہے، ۳۵۴۲، کشف الغمة فی معرفة الأئمة : ۱۲/۲

نہیں ہے، اللہ کی پناہ! کیا وہ اپنے دوستوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو چھوڑ دیں گے، یا جماعت کوتو ڑ دیں گے یااللہ کی طرف سے مقرر کر دہ اپنے حق کوچھوڑ دیں گے،جیسا کہ بعض لوگوں کا دعوی ہے۔ کیوں کہ صحابہ کرام رضی الله عنہم اس وقت حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنه کی بیعت پرشفق ہو گئے تھے، یہاں تک حضرت علی بن ابوطالب اور حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنهما بھی ان میں شامل تھے،اس کی دلیل امام بیہقی کی حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ انھول نے فر مایا: رسول الله عبیط لله کا انتقال ہو گیا اور لوگ سعد بن عبادہ کے گھر میں جمع ہو گئے ، ان میں ابو بکر اور عمر بھی تھے ، وہ کہتے ہیں کہ انصار کا مقرر کھڑا ہوگیا اور اس نے کہا:تم جانے ہی ہوکہ ہم رسول الله علیات کے انصار ہیں، پس ہم اس کے خلیفہ کے بھی انصار ہیں جیسے ہم آپ میلیلئے کے انصار تھے۔عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے اور کہا:تمھارےمقررنے سے کہا،اگرتم اس کےعلاوہ بات کہتے تو ہمتم پر بیعت نہیں کرتے، اٹھوں نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑااور کہا: یتمھارے خلیفہ ہیں، پستم ان کے ہاتھوں پر بیعت کرو، چناں چہ عمر نے بیعت کی اور مہاجرین وانصار نے بیعت کی۔وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر منبر پر چڑھ گئے اورلوگوں پرنظر دوڑائی ،ان کوزبیرنظر نہیں آئے تو ان کوبلا بھیجا، جب وہ آئے تو کہا: رسول اللّٰد کے پھو بی زاد بھائی! کیاتم مسلمانوں کے اتحاد میں دراڑ ڈالنا جا ہے ہو؟ انھوں نے کہا: رسول اللّٰد کے خلیفہ! نہیں، پھروہ کھڑے ہو گئے اور انھوں نے بیعت کی۔ پھرا ابو بکر نے لوگوں میں نظر دوڑ ائی تو علی نظر نہیں آئے ،علی بن ابو طالب کو بلا بھیجا، جب وہ آئے تو کہا:رسول اللہ کے چیازاد بھائی اورآپ کے داماد! کیاتم مسلمانوں کے اتحاد میں دراڑ ڈالنا حاہتے ہو؟ انھوں نے جواب دیا جہیں،خلیفہ رسول!، پھر انھوں نے بیعت کی۔حافظ الوعلی نیسا بوری نے لکھا ہے کہ میں نے ابن خزیمہ کو کہتے ہوئے سنا: میرے یاس مسلم بن حجاج آئے اور مجھ سے اس حدیث کے بارے دریافت کیا، میں نے بیحدیث ایک کاغذیران کو لکھ کر دی اور ان کے سامنے بڑھ کر سنایا ، انھوں نے کہا: پیچدیث ایک قربانی کے اونٹ کے برابر ہے۔ میں نے کہا: ایک قربانی کے اونٹ کے برابر ہے بلکہ خزانے کی تھیلی کے برابر

ہے۔امام احمد نے ثقد کے واسطے سے وہیب سے خضراً پیروایت کی ہے، حاکم نے متدرک میں عفان بن مسلم کے واسطے سے وہیب سے فصیلی روایت کی ہے جواو پر بیان ہوئی''۔(۱) حافظ ابن کثیر کی بات یہال ختم ہوگئ، حضرت عائشہ کی بیروایت مذکورہ بالا روایت کے منافی نہیں ہے کہ انھوں نے فرمایا: علی نے چھ مہینے بعد بیعت کی۔ کیوں کہ عائشہ کو جو معلوم ہوتا انھوں نے بیان کیا اور ابوسعید کو جوعلم تھا انھوں نے نقل کیا، جو جانتا ہے وہ نہ جانئے والے کے خلاف حجت ہے۔

امام دارقطنی نے ' فضائل الصحابة و مناقبهم ' میں عبداللہ بن جعفررضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فر مایا: اللہ ابو بکر پررتم فر مائے ، وہ ہمارے فلیفہ تھے ، ہم نے ان سے بہتر گودکسی کی نہیں دیکھی (۲) ہم ان کے ساتھ ایک مرتبہ مجد میں بیٹے ہوئے تھے کہ عمر آئے ، انھوں نے ایک مرتبہ اجازت لی تو ان کواجازت نہیں ملی ، چر انھوں نے دوسری مرتبہ اجازت لی تو ان کواجازت نہیں ملی ، جب تنیسری مرتبہ اجازت کی تو ان کواجازت نہیں ملی ، جب ساتھ چند صحابہ کرام بھی اندر آئے ۔ عمر نے ابو بکر سے دریا فت کیا: رسول اللہ کے خلیفہ! آپ نہمیں دروازے پر کیوں رو کے رکھا؟ ہم نے دوم تبہ اجازت طلب کی لیکن ہم کو اجازت نہیں دی گئی ، یہ تیسری مرتبہ ہم نے اجازت طلب کی ہے۔ ابو بکر نے فرمایا: جعفر اجازت نہیں دی گئی ، یہ تیسری مرتبہ ہم نے اجازت طلب کی ہے۔ ابو بکر نے فرمایا: جعفر اخلیقہ اندر آؤ گئوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا اور وہ کھارہے تھے ، جھے اندیشہ ہوا کہتم اندر آؤ گئو ان کے کھانے میں شریک ہوجاؤ گئوں (۲)

اس واقعے سےمعلوم ہوتا ہے کہ ابو بکررضی اللہ عنہ جعفررضی اللہ عنہ کی اولا د کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے اوران کی حفاظت پر بڑی توجہ دیتے تھے۔

ارالبداية والنهاية ١١٠١/٢

۲۔ عبداللہ بن جعفر کی والدہ محتر مداساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے شوہر جعفر رضی اللہ عنہ کے کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکرنے ان کے ساتھ شادی کی ،اوران سے محمد بن ابو بکر کی پیدائش ہوئی ، پھر ابو بکر کے انتقال کے بعدان سے حضرت علی نے شادی کی ۔ ۲۔ شادی کی ۔

# حضرت عمرُّاہلِ بیت کے ثناخواں

اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اہل ہیت اور فاروق رضی اللہ عنہم کے درمیان گہر نے تعلقات سے ،ایک نے دوسرے کی تعریف کی ہے، اور حضرت عمر کی شادی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہم سے ہوئی اور اہلِ بیت نے اپنے بہت سے بچوں کے نام حضرت عمر کے نام پر عمر رکھا، امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ جب قبط بڑتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عباس بن عبد المطلب کے وسلے سے اللہ کے پاس پانی ما نگتے تھے، وہ کہتے: اے اللہ! ہم اپنے نبی کے وسلے سے تیرے پاس ما نگا کرتے تھے تو تو ہم کوسیراب کردیتا تھا، اب ہم ہمارے نبی کے وسلے سے مانگتے ہیں، پس تو ہم کوسیراب فرما۔ کردیتا تھا، اب ہم ہمارے نبی کے چیا کے وسلے سے مانگتے ہیں، پس تو ہم کوسیراب فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دعاسے بارش شروع ہوجاتی ''۔(۱) یہاں ہمیں صاف طور پر نظر آتا ہے کہ کیسے عمر فاروق نبی میں پی دعا ہیں ان کاوسیلہ اختیار کرتے تھے، جس طرح وہ نبی میں پی دندگی ہیں آپ کاوسیلہ اختیار کرتے تھے۔

طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا: '' اللہ کی قتم! جس دن آپ اسلام لے آئے آپ کا اسلام مجھے خطاب کے اسلام سے محبوب تھا اگر وہ اسلام لاتے ، کیوں کہ آپ کا اسلام رسول اللہ عبیر لینٹہ کو خطاب کے اسلام سے محبوب تھا''۔(۲)

امام احد بن حنبل کی کتاب'' فضائل الصحابة'' میں عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں علی بن ابوطالب کو برا بھلا کہا، یہ تن کر حضرت عمر نے اس شخص سے فرمایا: تم اس قبر والے کو جانبے ہو؟ وہ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب

ہیں،اورعلی،ابنِ ابوطالب بن عبدالمطلب ہیں، پستم علی کا ذکر خیر ہی کرو، کیوں کہا گرتم ان کوناراض کرو گےتواس قبروالےکو تکلیف دو گے''۔(۱)

ابن عبدالبر کی کتاب''الاستیعاًب'' میں حضرت عمر سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا:''ہم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں''۔(۲)

ابن عسا کرنے '' تاریخ دمشق' میں روایت کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب دیوان تر تیب دیا اور لوگوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا تو حسن اور حسین کوان کے والد علی رضی اللہ عنہ اور اہل بدر کے برابر وظیفہ مقرر کیا ، کیوں کہ وہ رسول اللہ کے رشتے دار تھے ، ان میں سے ہرایک کویا نجے ہزار وظیفہ مقرر کیا۔ (۳)

ا-١٠٨٩م محقق وصى الله عباس نے اس روایت کوسیح کہاہے

الاستيعاب ١٨٨١

۳-تاریخ دمثق لابن عسا کر۱۴/۱۴ ۱۷

كەرىدەنوں نى كرىم مىلىۋىلىرى كى خلىفە تھے،حضرت عمرنے بيىز تىپ دىكھى تو فرمايا:اللەكى قىم! میں چاہتا ہوں کہ ای طرح رہے، کیکن نبی کریم میں شنہ کے رشتے سے شروع کرواور اقرب فالا قرب کوکھو، یہاں تک کہتم عمر کوو ہیں رکھو جہاں اللہ نے اس کور کھا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھربن عمرنے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے والد، انھوں نے اینے والد کے واسطے سے بتایا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا جب ان کے سامنے کتاب پیش کی گئی،جس میں بنوتمیم بنو ہاشم کے بعد تھے اور بنوتمیم کے بعد بنوعدی تھے، میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا عمر کواسی کی جگہ پر رکھو، اور رسول اللہ کے قریبی رشتے وار ہے شروع کرو۔ بدد کچھ کر بنوعدی عمر کے پاس آئے اور کہا: آپ رسول اللہ علیوں کے خلیفہ ہیں یا ابو بکر کےخلیفہ ہیں ، اور ابو بکر رسول اللّٰہ علیہ ﷺ کےخلیفہ ہیں ، انھوں نے مزید کہا: اگر آپخودکوو ہیں رکھتے جہاں ان لوگوں نے رکھا ہے تو بہتر ہوتا۔انھوں نے فر مایا: چھی چھی! بنوعدي والواتم ميري پييھ پرسوار ہوكر كھانا جاہتے ہو، تا كەمين تمھارے خاطر ميرى نيكيوں كو ختم کردوں نہیں،اللّٰد کی تتم! یہاں تک کة تنصیں موت آ جائے ، مجھے سے پہلے میری دوساتھی گزر چکے ہیں جنھوں نے ایک طریقے کوا پنایا ،اگر میں ان کی مخالفت کروں تو میری مخالفت کی جائے گی ،اللہ کی قتم! ہمیں جو بھی فضیلت دنیا میں حاصل ہوئی اور آخرت میں اللہ کے تواب کی جوبھی امید ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ محمد میدین کے وجہ ہے، وہ ہم میں سب سے باعزت ہیں اور ان کی قوم عرب کی سب سے باعزت قوم ہے'۔(۱) علامہ ذہبی نے روایت کیا ہے کہ عمر رضی الله عنہ نے صحابہ کے بچوں کو کیڑے يہنائے، يه كيڑے حسن اور حسين كے مناسب نہيں تھے تو يمن سے كيڑے منگوايا اور فرمايا: ''اب میرادل مطمئن ہے''۔(۲)حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے اس اہتمام کودیکھیئیے ، یہاں تک

کہان کے کیڑوں کے سلسلے میں ان کے اہتمام پرنظر کرو، اور بیسو چوکہ حسن اور حسین ان

ا\_الطبقات|لكبرى٣/٢٩٥\_٢٩٢ ٢-سيراعلام النبلاء ٣/ ٢٨٥، تاريخ دشق ١٨٠/١٨

کے نز دیک دوسروں کی طرح نہیں تھے۔

ابن عساکر نے لکھا ہے: ''عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا:
میرے بیٹے! تم ہمارے پاس آتے اور رہتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں
ایک مرتبہ ان کے پاس آیا، اس وقت حضرت عمر معاویہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹے ہوئے
تھے، دروازے پر ابن عمر تھے، ان کواندر جانے کی اجازت نہیں ملی تو میں واپس آگیا، بعد
میں ملاقات ہوئی تو انھوں نے مجھ سے کہا: بیٹے! آپ ہمارے یہاں آتے ہی نہیں؟ میں
نے کہا: میں آیا تھا، آپ حضرت معاویہ کے ساتھ تنہائی میں تھے، میں نے آپ کے بیٹے عبد
اللہ کود یکھا کہان کواجازت نہیں دی گئ تو میں واپس آگیا۔ انھوں نے جواب دیا: تم عبداللہ
بن عمر سے زیادہ اجازت کے تق دار ہو، پھر عمر نے ان کے سریر ہاتھ دکھا''۔ (۱)

خلافتِ عمر میں حسین رضی اللہ عنہ کی عمر کا اندازہ لگائے، اس کے باوجود ان کی ملاقات کے اس حد تک خواہش مند تھے اور ان پر اتنی زیادہ توجہ دیتے تھے، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اہلِ بیت سے محبت کرتے تھے اور ان پر ہڑی توجہ دیتے تھے؟

حضرت عمر کی طرف سے امت کے عالم جلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تعریف کے سلسلے میں بخاری میں بیروایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ افر ماتے ہیں کہ عمر مجھے جنگ بدر کے شیورخ کے ساتھ اپنی مجلس میں شریک کرتے تھے، بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ اس نو جوان کو کیوں شامل کرتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: ان کا تعلق جن سے ہے تم جانبے ہی ہو۔ (۲)

ابن عبدالبرنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں فرمایا کرتے تھے: ''قرآن کے بہترین ترجمان عبد اللہ بن عباس ہیں۔

ا\_تاريخ دشق١١/٩١١

٢ صحيح بخارى: باب منزل النبي مسلوللله يوم الفتح ، مديث ٢٩٩٨

جب وہ سامنے سے آتے تو حصرت عمر صنی اللہ عنه فرماتے: ادھیروں کا نوجوان آگیا، سوال کرنے والی زبان اور عقل مند دل آگیا۔ (۱)

متدرک حاکم میں علی بن حسین سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی خدمت میں ام کلثوم کا ہاتھ ما نگا اور فر مایا: میر انکاح ان کے ساتھ کر دیجئے۔ حضرت علی نے فر مایا: میں اس کا نکاح میر ہے بھتیج عبد اللہ بن جعفر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں عبر نفر مایا: میر انکاح اس کے ساتھ کر دو، اللہ کی تئم! لوگوں میں کوئی بھی ایسانہیں ہوں عبر کی طرح اس کو چاہتا ہو۔ پس علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر کے ساتھ کرادیا۔ حضرت عمر مہاجرین کے پاس آئے اور فر مایا: کیا تم جھے مبار کبادی نہیں دو گے؟ لوگوں نے دسریا فت کیا: امیر المومنین! کیوں؟ افھوں نے کہا: ام کلثوم بنت علی یعنی محمد میں ہوئے مناہے: ''جم فاطمہ کی دختر کے ساتھ شادی کی، میں نے رسول اللہ میں گائے فر ماتے ہوئے سا ہے: ''جم فاطمہ کی دختر کے ساتھ شادی کی، میں نے رسول اللہ میں بنت علی یعنی محمد میں باتی رہے فاطمہ کی دختر کے ساتھ شادی کی، میں نے رسول اللہ میں انسب اور سبب باتی رہے سبب اور نسب قیامت کے دن منقطع ہوجائے گا، صرف میرا نسب اور سبب باتی رہے گا'۔ (۲)

علامہ ذہبی نے محمہ بن علی لیعنی ابن الحفیہ سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا:

'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، جب کہ میں اپنی بہن ام کلثوم کے ساتھ تھا،

انھوں نے مجھے چمٹا یا اور فر مایا: مٹھائی کھلا کران کے ساتھ لطف سے پیش آؤ''۔(۳)

دیکھو! اللہ تمھیں معاف کرے، اگر عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی اور آپ کی اولا دکونہیں

چاہتے تو محمہ بن علی کونہیں چمٹاتے اور اپنی بیوی ام کلثوم سے ان کومٹھائی دینے کے لیے نہیں

کہتے۔

الاستيعاب لابن عبدالبر ١٢٢٧

٢- صام : حدیث ٢٠١٨، البانی نے "السلسلة الصحیحة "میں اس توقق کیا ہے، حدیث نمبر ٢٠٣٦ - ٣٠ سيراعلام النبلاء ٢٠ ١١٥

# عثمان بن عفال الله بيت كے ثناخوال

یے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، جواپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح ہی اہلِ بیت کے لائق ان کے ثناخواں ہیں، اور آلِ رسول کی فضیلت سے واقف ہیں، ابن کثیر نے روایت کیا ہے: جب حضرت عباس کا حضرت عمریا حضرت عثمان سے گزر ہوتا اور وہ سوار رہنے تو رسول اللہ میں للہ میں گئر رنے تک سوار نہیں ہوتے '۔ (۱)

ابن كثير رحمة الله عليه لكصة بن:

"عثان بن عفان رضی الله عنه حسن اور حسین رضی الله عنها کا اکرام کرتے تھے اور ان عمب فرماتے تھے ہوں الله عنه سے محبت فرماتے تھے ،حسن بن علی رضی الله عنه "دوم الدار" (جس دن عثمان رضی الله عنه الله عنه کھر میں محصور تھے اور اسی دن دشمنوں نے ان کوتل کردیا تھا) کو ان کے ساتھ تھے اور تکو اور اسی دن دشمنوں نے ان کوتل کردیا تھا) کو ان کے ساتھ تھے اور ان کو الله عنه کو ان پر اندیشہ ہواتو ان کو قسم دے کروا پس کردیا ، تا کے علی کا دل مطمئن ہوجا ئے"۔ (۲)

# 

ریطلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہیں جو اہلِ بیت کے بہترین فر دحضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تعریف میں کہتے ہیں :'' ابن عباس کوفہم ،سمجھ اور علم عطا کیا گیا ہے''۔(۱)

### سعد بن ابی و قاص الله بیت کے ثنا خواں

میہ حضرت سعد بن ابوہ قاص رضی اللہ عنہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف میں وارد حدیثوں کولوگوں میں پھیلار ہے ہیں ،اگران کو حضرت علی ہے محبت نہیں رہتی تو بیہ حدیثیں عام نہیں کرتے ،امام سلم نے حضرت سعدرضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: '' رسول اللہ علیہ اللہ مسلم نے حضرت سعدرضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: '' رسول اللہ علیہ بن ابوطالب کوغز وہ تبوک میں مدینہ میں چھوڑ دیا تو انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! آپ جھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ آپ میں بیالیہ نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمھا رامقام میر نے زدیک وہی ہوجو ہارون کا موسی کے پاس تھا؟ البتہ میر بے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا''۔(۱)

حضرت سعدرضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''میں نے ابن عباس کے مقابلے میں کسی کوان سے بڑھ کرحاضر د ماغ، عقل منداور کثیر علم والانہیں دیکھا، میں نے عمر کودیکھا ہے کہ وہ مشکل مسائل کوحل کرنے کے لیے ان کو بلاتے تھے، پھر فرماتے: تمھارے پاس مشکل مسئلہ آیا ہے۔ پھر اس سے زیادہ نہیں کہتے، جب کہ آپ کے ساتھ اہلِ بدرمہا جرین اور انصار بھی رہتے۔(۱)

# چاہر بن عبداللہ اہلِ بیت کے شاخواں

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنه نے اہلِ بیت کی تعریف کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اہلِ بیت سے بڑی محبت تھی، ابن ابوشیبہ نے عطیبہ بن سعد سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں: ہم جابر بن عبداللہ کے پاس گئے، جب کہ ان کی بھویں آتھوں پر پڑی ہوئی تھیں لیعنی بہت بوڑھے ہوگئے تھے، میں نے ان سے کہا: ہمیں علی بن ابوطالب کے بارے میں بتا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ جابر نے اپنے ہاتھ سے اپنی بھووں کو اٹھایا پھر فرمایا: وہ بہترین انسان ہیں۔(۱)

حسین بن علی رضی الدُّعنها مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضرت جابر بن عبداللّدرضی اللّه عنه نے فرمایا:''جس کویہ پیند ہو کہ جنتی نو جوانوں کے سر دار کو دیکھے تو اس کو دیکھے'۔(۲) اور حضرت جابر نے اس بات کونبی کریم میسیولیٹنہ کی طرف منسوب کیا۔

طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا انتقال ہو گیا تو حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا:'' آج سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے برد باد کا انتقال ہو گیا، ان کے جانے سے امت کو ایسا نقصان ہوا ہے جس کی تلافی نہیں ہو کتی''۔ (۳)

امام مسلم نے جعفر بن محمد بن علی بن حسین کے واسطے سے ان کے والد سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا:''ہم جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰہ عنہما کے پاس گئے ، انھوں نے تمام حاضرین کے بارے میں دریافت کیا، یہاں تک کہ میرے پاس پہنچے، میں نے کہا: میں مجمد

ا\_مصنف ابن شيبه، حديث ٣٢١٢٠

٢-سيراعلام النبلاء ٢٨٢/٣، ابويعلى: حديث ١٨٤ محقق حسين سليم اسدن كهام كداس كراوى ثقة بين

٣ طبقات ابن سعد ٢٠/٢ ٢

آل رسول اورا صحاب رسول ایک دوسرے کے ثنا خوال

بن علی بن حسین ہوں۔انھوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے کپڑے کے او پر کا بٹن کھولا ، پھرنچلا بٹن کھولا ، پھراپنی تھیلی میرے سینے پر رکھی ،اس وقت میں کم عمرنو جوان تھا، اور فر مایا: خوش آمدید،میرے جینیج!تم جوجاہے بوچھو.....،'()

# ام الموثنين عا تشرّابل بيت كي ثناخوال

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اہلِ بیت میں سے ہیں، کیوں کہ وہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، کیوں کہ وہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، قرآن میں ان کے تذکرے کے سیاق میں وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ وہ اہلِ بیت کے سلسلے میں ان کی تعریف کا یہاں تذکرہ کرنا مناسب سمجھا تا کہ ان کے درمیان عظیم محبت اور پختہ تعلقات کی وضاحت ہوجائے۔

تاریخ طبری میں ہے کہ انھوں نے فر مایا: ''اللہ کی قتم! جو ماضی میں میر ہے اور علی
کے در میان تھاوہ صرف وہی تھا جو ایک عورت اور اس کے دیوروں کے در میان رہتا ہے، وہ
میر ہے نزد یک بہترین لوگوں میں سے ہیں علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: لوگو! اس نے سے کہا
اور نیک کام کیا، میر ہے اور اس کے در میان صرف وہی تھا جو انھوں نے بیان کیا ہے، وہ دنیا
اور آخرت میں تمھارے نبی میں ہوں ہیں'۔(۱)

ابن عبد البراندلى نے حضرت عائشہ سے نقل كيا ہے كہ انھوں نے دريافت كيا: شمصيں عاشوراء كے روزے كے بارے ميں كس نے كہا ہے؟ لوگوں نے كہا: على نے -اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا: وہ توسنت كےسب سے بڑے عالم ہیں -(۲)

امام ابوداود نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: ''میں نے کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے طریقے اور حسنِ ہیئت میں رسول اللہ میٹولٹنہ سے زیادہ مشابہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ میٹولٹنہ کے علاوہ کسی کونہیں دیکھا''۔(۳)

ا-تارخ الطمري ٥٣٣/٣ ٢-الاستيعاب: از: ابن عبد البرا١٨٥

۳ سنن ابوداُود: باب ماجاء فی القیام ۵۲۱۷ ،البانی اس کوسنن ترنمه نی میس سیخ کبها ہے: ۳۹ بسوم باب فصل فاطمیة بنت رسول النه مالله

متدرک حاکم میں حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ انھوں نے فر مایا: "میں نے فاطمہ سے زیادہ سے بولنے والاکسی کونہیں دیکھا، مگریہ کہ وہ اس کے والد ہوں" (۱) یعنی رسول الله عبدیلینی، حاکم نے کہا ہے کہ بیرحدیث مسلم کی شرط پر سے ہے، علامہ ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔

جب حضرت علی رضی الله عنه نے عمر و بن ودکوقل کیا تو ابوبکر اور عمر رضی الله عنهما کھڑے ہوگئے اوران کے سرکو بوسه دیا۔ (الارشادللمفید ۵۵) حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے کہا: کیا میں شخصیں خوش خبری نه سناؤل کہ میں نے رسول الله میلین تم میں خورتوں کی چار سردار ہیں: مریم بنت عمران، فاطمہ بنت رسول الله میلینی خدیجہ بنت خویلداور فرعون کی بیوی آسیه '۔ (۳)

اگران دونوں کے درمیان تھوڑ ابھی اختلاف ہوتا تو حضرت عا کشدان کو بیے ظیم خوش خبری نہیں سناتی ۔

# عبداللد بن مسعورً الملِ بیت کے ثناخواں

نٹریف کے اس تذکرہ عنبریں کو جاری رکھتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت کے ثنا خواں ہیں، ابن عبدالبرنے''الاستیعاب'' میں نقل کیا ہے کہ انھوں نے فر مایا:''اہل مدینہ میں سب سے بڑے قاضی علی بن ابوطالب ہیں''۔(۱)
ان ہی کا فر مان ہے:''بہترین ترجمان القرآن ابن عباس ہیں، اگر وہ ہماری عمر کے ہو نے تو ہم میں سے کوئی ان کا ہم پلے نہیں ہوتا''۔(۲)

# عبدالله بن عمرُ اہلِ بیت کے ثناخواں

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غیر موجودگی میں ان پرطعن و تشنیع کرنے والے کا جواب دیا اور حضرت علی کی مدافعت کی۔
صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور ان سے عثمان کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے ان کے بہترین کارناموں کو بیان کیا اور فرمایا: شامید تصمیں یہ برا لگتا ہے۔ اس نے کہا: جی ہاں، انھوں نے فرمایا: اللہ تم کورسوا کرے۔ پھر اس نے علی کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے ان کے بہترین

الاستعارا١٨٨

۲۔ حافظ ابن جحرنے فتح الباری 2/ ۱۰۰ میں کہا ہے کہاں کو یعقوب بن سلیمان نے اپنی تاریخ کی کتاب میں صحیح سند سے ابن مسعود رضنی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے

کارناموں کو بیان کیا اور فر مایا: شایر شخصیں بیر برا لگتا ہے۔اس نے کہا: جی ہاں، اٹھوں نے فر مایا:اللّٰہ تم کورسوا کرے۔(۱)

انھوں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی تعریف کی ہے، سیح بخاری میں ابن ابوقعم سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے پاس تھا، ان سے ایک شخص نے مجھر کے خون کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے یو چھا جمھا راتعلق کہاں سے ہے؟ اس نے جواب دیا: عراق سے ۔ انھوں نے کہا: اس کو دیکھو، یہ مجھ سے مجھر کے خون کے بارے میں پوچھر ہا دیا: عراق سے ۔ انھوں نے کہا: اس کو دیکھو، یہ مجھ سے مجھر کے خون کے بارے میں پوچھر ہا ہے، جب کہ میں نے رسول اللہ عمید سناتے کے فرزند کوتل کر دیا ہے، جب کہ میں نے رسول اللہ عمید سناتے ہوئے سنا ہے: ''وہ دنیا میں میرے دو چھول ہیں''۔ (۲) یعنی حضرت حسن اور حسین۔

عبداللہ بن جعفر بن ابوطالب رضی اللہ عنہما کے ساتھ آپ کے دیرینہ تعلقات تھے،
تاریخ دمشق میں ابن عسا کرنے روایت کیا ہے کہ وہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کے پاس
جایا کرتے تھے،لوگوں نے ان سے کہا: آپ عبداللہ بن جعفر کے پاس بہت جاتے ہیں۔
ابن عمر نے کہا:اگرتم اس کے والد کود کھتے تو تم بھی اس سے محبت کرتے ،ان کوسرسے پیر
کے درمیان تلواراور نیزے کے ستر زخم لگے تھے۔ (۳)

صیح بخاری میں شعبی سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب عبد اللہ بن جعفر کو سلام کرتے تو فرماتے: السلام علیك یا ابن ذی الجناحین دو پروں والے کے فرزند! تم پرسلامتی ہو۔

المليح بخارى: باب فضائل على بن ابي طالب، حديث ٢٥٠٨

المصحيح بخارى: كتاب الأوب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقة ، حديث ۵۹۹۸ سياريخ دشق ۱۷۹/۲۹

# مسور بن مخرمہ اہلِ بیت کے ثنا خوال

امام احمدابن عنبل نے روایت کیا ہے: ''حسن بن حسن (یہ صنبی بن ابوطالب بیں جو صل امثان کی دختر کا ہاتھ ما نگا، تو انھوں بین جو صلاقات کرو۔ جب حسن ان سے آکر ملے تو انھوں نے اللہ کی فرید کہا: رات کو جھے سے ملاقات کرو۔ جب حسن ان سے آکر ملے تو انھوں نے اللہ کی تعریف کی اور فرمایا: تمھارے نسب اور تمھاری رشتے داری سے محبوب میر نزد یک کوئی سبب، کوئی نسب اور کوئی رشتے داری نہیں ہے، لیکن رسول اللہ میٹیلئے نے فرمایا ہے: ''فاطمہ میرا کھڑا ہے، جس سے اس کوخوشی ہوتی ہے، اس سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، اور جس سے اس کو تکھی ہوتی ہوتی ہے، اس سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، اور جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، قیامت کے دن سب اسباب ختم ہوجا کیں گے سوائے میر سے سبب کے ' داور تمھارے پاس فاطمہ کی دختر ہیں، اگر میں ہوجا کیں گے سوائے میر سے سبب کے ' داور تمھارے پاس فاطمہ کی دختر ہیں، اگر میں تمھاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کروں گا تو اس کو غصہ آئے گا۔ یہ تن کروہ معذرت کرتے ہوئے واپس طے گئے' ۔ (۱)

اللّذِيم پرْرَم فرمائے، یہ عظیم المرتبت صحابی فاطمہ بنت رسول اللّہ عبد لللہ کا کیسا اکرام کررہے ہیں، صرف زندگی میں ہی نہیں، بلکہ ان کی موت کے بعد بھی، اور ان کی پوتی کے سلسلے میں ان کے احساسات کی رعایت رکھ رہے ہیں، اور اس وقت کے وقت بنو ہاشم کے سردار کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا موقع گنوارہے ہیں، ان کے درمیان یہ کون می محبت اور الفت ہے؟

ا ِ فضائل الصحابة: از \_امام احمد، صدیث ۱۳۴۷، متدرک حاکم: حدیث ۷۶۷۷، اس روایت کوافھوں نے صحیحیین کی شرطوں کے مطابق قرار دیا ہے اور صحیح کہا ہے، علامہ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے

# ابوہریہ اللہ اللہ اللہ کے ثناخواں

حضرت الوہر رہ رضی اللہ عنہ بھی آلی نبی کی تعریف میں پیچیے نہیں ہیں،امام ترندی اور حاکم نے ان سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے حضرت جعفر کے سلسلے میں فر مایا: ''رسول اللہ علیاتیہ کے بعد پوری دنیا میں جعفر بن ابوطالب سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے'۔اس کا مطلب صحیح بخاری میں ان ہی قول کا ہے: ''دمسکینوں کے لیے سب سے بہتر جعفر بن ابوطالب تھے''۔(۱)

مندانی یعلی میں سعید بن ابوسعید مقبری سے روایت ہے کہ ہم ابو ہریرہ کے ساتھ سے، اس وقت حسن بن علی رضی اللہ عنہما آئے ، انھوں نے سلام کیا تو ہم نے ان کے سلام کا جواب دیا، ابو ہریرہ کوان کے آنے کاعلم نہیں ہوا، وہ چلے گئے ، ہم نے کہا: ابو ہریرہ! بید سن بن علی ہیں جھول نے ہم کوسلام کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ ان کے پیچھے بھاگ گئے اور ان کے ساتھ جا ملے اور فر مایا: میرے آقا! وعلیک السلام، انھوں نے کہا: میں رسول اللہ عمید یکھٹے ہوئے سنا ہے: بیرمردار ہیں۔ (۲)

حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کی ملاقات حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کی ملاقات حسن بن علی رضی اللہ عنہ مایا: میں نے رسول اللہ علیا للہ علیا للہ علیا للہ علیا للہ علیا کہ ہوئے دیکھا ہے، چنال چداس جگہ کو کھو لیے جہاں رسول اللہ علیا للہ اللہ علیا للہ علیا کہ میں بھی و بیں بوسہ دوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حسن نے وہ حصہ کھولا تو انھوں نے بوسہ میں بھی و بیں بوسہ دوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حسن نے وہ حصہ کھولا تو انھوں نے بوسہ

ا منج بخاری: باب الحلو اء والعسل ، حدیث ۳۷۰۸ د بعا

٢-مندالي يعلى: مديث ٢٥١١، اس كتاب كم حقق حسين سليم اسدن كهاب كداس كى سنرصح

ويا\_(٣)

علامہذہ بی نے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ جس دن حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ابو ہر مریہ رور ہے تھے اور بلند آواز سے پکار رہے تھے: اے لوگو! آج رسول اللہ عبدیلتہ کے محبوب کا انتقال ہو گیا، پستم رؤو۔ (۲)

"سیس أعلام السنبلاء "سیس الوائھر مسے روایت ہے کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ جارہے تھے کہ ابو ہر برہ حسین رضی اللہ عنہ کے قدم سے مٹی جھاڑنے گا۔ (بر اکس اللہ اللہ ۱۳۸۷) اگر ہم ان دونوں کے درمیان عمر کا فرق دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوجائے گا کہ اگر حصرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت، اکرام اوران کے ظیم حق کے بارے میں واقفیت نہیں ہوتی تو وہ اس طرح بھی بھی نہیں کرتے۔

# زیدبن ثابت اہلِ بیت کے ثناخوال

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کی طرف سے حضرت ابن عباس رضی الله عنها کا بیا کرام ہے کہ انھوں نے ابن عباس رضی الله عنهما کواپنی اونٹنی کی کمیل پکڑنے سے منع کیا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهماسے روایت ہے کہ انھوں نے زید بن ثابت کی نکیل پکڑی تو انھوں نے فر مایا: رسول الله عبدیلت کے چچازاد بھائی! ہٹو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں اور علاء کے سماتھ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ (۳)

ا متدرک حاکم: ۸۷۸۵، مندامام احمد: ۹۳۴۲، ارنا دُوط نے کہا ہے کہا سی سندھیج ہے، ترندی: ۳۷۲۳، البائی نے کہا ہے کہ بیدوایت موقوفاً سیج ہے۔

٢ سيرأعلام العبلاء ١٤٧٧ ٢٥٢

٣ متدرك حاكم : ٥٤٨٥ مسلم كي شرط براس كوسيح كهاب

# آلِ نبی کی تعریف میں انس، براء بن عازب اور ابوسعید خدری کی روایتیں

حضرت براء بن عازب، حضرت ابوسعید خدری اور حضرت انس بن ما لک رضی الله عنهم نے اہلِ بیت کے صفات اور فضائل نقل کر کے ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے فر مایا :حسن بن علی کے مقابلے میں کوئی بھی نبی میدیوں ہے کے زیادہ مشابہ بیس تھا۔ (۱)

#### براءبن عازب رضى اللهعنه

امام ترفدی نے براء بن عازب رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله عندیت دوایت کیا ہے کہ رسول الله عبیر اللہ عندیت کے اس میلیلی ان میں اور حسین کودیکھا تو فرمایا: ''اے اللہ! میں ان سے محبت فرما''۔(۲)

#### ابوسعيد خدري رضى اللدعنه

امام احمد نے ابوسعید خدری رضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰدعہ بیواللّٰہ نے فرمایا:''حسن اورحسین اہلِ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں''۔(۳)

الصحيح بخارى: كتاب فضائل الصحابة :باب مناقب ألحن وأتحسين ، حديث ٣٥٨٢

۲ سنن ترندی: کتاب المناقب، باب مناقب الحن والحسين، مديث ۳۷۸۸، ترندی نے کہا ہے کديد دوايت حسن سيح ہے ٣ سند امام احد ١٩٨٣ امام ترندی نے يہي دوايت حضرت مذيف سے کی ہے: کتاب المناقب، باب أن الحن والحسين سيد اشباب أصل الجنة ٣٧٨ سيد اشباب أصل الجنة ٣٧٨ سيد اشباب أصل الجنة ٣٧٨١

# عبرالله بن عمروبن عاص الله بيت ك ثناخوال

حضرت عبدالله بنعمروبن عاص رضى الله عنهما حضرت حسين بن على رضى الله عنهما كي تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس کورجاء بن ربیعہ نے روایت کیا ہے: میں مسجد نبوی میں تھا کہ حسین بن علی کا گزر ہوا، انھوں نے لوگوں کوسلام کیا توسیھوں نے جواب دیا،عبر الله بن عمر وخاموش رہے، پھرلوگوں کے خاموش ہونے کے بعدا بن عمر ونے آواز بلند کی اور كها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بهرلوگول كي طرف متوجه بهوكر فرمايا: كيامين تم كونه بتاؤل كرآسان والول كےنز ديك زمين والول ميں سےكون سب سے زيادہ محبوب ہے؟ لوگول نے کہا: ضرور بتایئے۔ انھوں نے کہا: ہدوہی نوجوان ہے، الله کی قتم اصفین کی جنگ کے بعدسے نہ میں نے ان سے کوئی بات کی ہے اور نہ انھوں نے مجھ سے بات کی ہے، اللہ کی فتم! وہ جھے سے راضی ہوجا کیں، پیمیرے نز دیک احدیباڑ کے برابرخزانے سے بھی بہتر ہے۔ ابوسعیدنے ان سے کہا: کیا آپ ان کے پاس نہیں جاکیں گے؟ انھوں نے کہا: کیوں نہیں۔سب لوگ ان کے پاس جانے کے لیے نکلو۔ میں بھی ان دونوں کے ساتھ گیا،ابو سعید نے اجازت لی تو ان کوا جازت ملی ، ہم گھر میں داخل ہو گئے ، انھوں نے ابن عمر و کے لیے اجازت مانگی، وہ برابراجازت مانگتے رہے، یہاں تک حسین نے ان کواجازت دے دی، وہ اندرآئے، جب ان کودیکھا تو ابوسعید نے ان کے لیے جگہ چھوڑی، جب کہ وہ حسین کے پہلومیں بیٹھے ہوئے تھے، حسین نے ان کواپی طرف تھینیا، ابن عمر و کھڑے ہوگئے، بیٹھے نہیں، جب حسین نے بیدد یکھا تو ابوسعید سے دور ہو گئے اوران کے لیے جگہ بنائی، پس ا بن عمروان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے ، پھر ابوسعید نے پورا قصد سنایا،حسین نے کہا: ابن عمرو! کیااسی طرح ہے؟ کیاتم جانتے ہو کہ زمین والوں میں سب سے زیادہ آسان والوں

کے نزدیک میں محبوب ہوں؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، رب کعبہ کی قتم! آپ زمین والوں
میں آسان والوں کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حسین نے دریافت کیا: پھرتم نے
جنگ صفین میں میرے خلاف اور میرے والد کے خلاف جنگ کیوں کی؟ اللہ کی قتم! میرے
والد مجھ سے بہتر ہیں۔ انھوں نے کہا: جی ہاں، میں نے آپ کے خلاف جنگ کی، کیکن عمرو
نے رسول اللہ عبیل فیہ بیاس میری شکایت کی اور کہا: عبداللہ دن کوروزہ رکھتے ہیں اور
رات بھر نماز پڑھواور سو و، روزہ رکھواور سو و، روزہ رکھول اللہ عبد کی دورہ رکھول اللہ عبد کی اور کہا۔

جب صفین کا دن آیا تو انھوں نے مجھے تسم دی، اللہ کی قسم! مجھ سے ان میں کوئی اضا فہ نہیں ہوا، نہ میں نے تلوار چلائی، نہ میں نے نیزہ مارااور نہ میں نے تیر چلائی۔ حسین نے کہا: کیا شمصیں معلوم نہیں ہے کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے؟ انھوں نے جواب دیا: جی ہاں، معلوم ہے۔راوی کہتے ہیں کہ گویا حسین نے ان سے یہ بات قبول کی۔(۱)

ا پجمع الزوائد ۱۹۹/ ۱۹۹ حدیث ۱۹۰۹ ییشی نے کہا ہے کہ طیرانی نے ''الا وسط' میں بیروایت کی ہے، اس میں علی بن سعید بن بشیر ہیں، جن میں کمزوری ہے اور وہ حافظ ہیں، باقی راوی ثقتہ ہیں۔ امام بزار نے حسن بن علی رضی اللہ عنہا سے سی روایت کی ہے جیسا کہ پیشی نے مجمع الزوائد ۱۸۱/ میں نقل کیا ہے، ہیشی نے کہا ہے کہ اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں سواے ہاشم بن بزید کے حسن اور حسین رضی اللہ عنہا فضائل اور مناقب میں کیسال ہیں اور وہ اس کے اہل ہیں

# معاویہ، کی اوراہلِ بیت کے ثناخواں

ہم اس عنوان کے تحت بعض ایسے نصوص پیش کررہے ہیں جواس بات پر دلالت کر سے ہیں جواس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آل رسول میسیلین کی تعریف کی ہے، مثلاً ابن عبدالبرنے''الاستیعاب'' میں نقل کیا ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی مسئلہ در پیش ہوتا تو وہ حضرت علی کواس بارے میں پوچھنے کے لیے خط لکھتے تھے، جب معاویہ کوان کے قبل کی خبر پینچی تو فر مایا:''ابن ابوطالب کی موت سے فقداور علم چلا گیا''۔(۱)

امام احمد بن عنبل نے حضرت معاویہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللّٰد عبید بین ہونئوں کو چوسا اور اس رسول اللّٰد عبید بین کی کی نہاں کو یا راوی نے کہا کہ دونوں ہونٹوں کو چوسا اور اس زبان یا ہونٹ برعذاب نہیں ہوسکتا جن کورسول اللّٰد عبید بینتہ نے چوسا ہو۔ (۲)

اصغ بن نباتہ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا: ضرار بن ضم و نہشلی ، معاویہ بن ابوسفیان کے پاس آئے تو معاویہ نے کہا: مجھے کی کے بارے میں بتا ہے؟ انھوں نے کہا: کیا تم مجھے اس سے معاف نہیں کرو گے؟ معاویہ نے کہا: نہیں ، بلکہ مجھے ان کے بارے میں بتا ہے۔ ضرار نے کہا: اللہ کلی تم اللہ کی قتم ! وہ ہم میں ہماری طرح ہی تھے ، جب ہم ان کے پاس آتے تو ہم کو تریب کرتے ، جب ہم ان سے ما نگتے تو دیتے ، جب ہم ان کی ملاقات کو جاتے تو ہم کو قریب کرتے ، ہمارے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کرتے ، اور کوئی بہر پیداران سے ملنے سے نہیں روکتا ، اللہ کی قتم! ہم کو اپنے سے قریب کرنے اور ان سے ہمارے تو موتی جو روان کی ہیبت کی وجہ سے ہم ان کے سامنے بولتے نہیں ہے ، اور ان سے ہمارے کی عظمت کی وجہ سے ہم گفتگو کی ابتدا نہیں کرتے ، جب وہ سکراتے تو موتی جھڑتے ہے۔ کی عظمت کی وجہ سے ہم گفتگو کی ابتدا نہیں کرتے ، جب وہ سکراتے تو موتی جھڑتے ہے۔ کی عظمت کی وجہ سے ہم گفتگو کی ابتدا نہیں کرتے ، جب وہ سکراتے تو موتی جھڑتے ہے۔ کی دیم معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ان کے مزید تعریف سے بچئے ۔ ضرار نے کہا: اللہ علی پر رحم

فر مائے، وہ زیادہ جاگتے اور کم سوتے ،اور رات دن قر آن کی تلاوت کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ روپڑے اور کہا: ضرار! بس کرو! اللہ کی قتم! علی ویسے ہی تھے،اللہ ابوالحن پر رحم فر مائے۔(۱)

ابن کثیر نے ''البدایة والنهایة ''میں حضرت عکر مدسے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہتے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا: اللہ کی قشم ! مردوں اور زندوں میں سب سے بڑے فقیہ کا انقال ہوگیا۔ (۲)

علامہ ذہبی نے روایت کیا ہے کہ یزید بن معاویہ نے حسن بن علی پرفخر کیا تواس کے والد معاویہ نے دریافت کیا: کی ہاں۔ معاویہ نے کہا: ہی ہاں۔ معاویہ نے کہا: ہی ہاں۔ معاویہ نے کہا: معان ہے کہ معاری ماں ان کی ماں کی طرح ہے یا تمھارے نانا ان کے نانا کی طرح ہے۔ (۳) طرح ہے۔ (۳)

علامہ ذہبی نے ہی ابن ابی شیبہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جار میں آئے تو انھوں نے کہا: میں آئے نوانھوں نے کسی کونہیں دیا ہے، پھر انھوں نے حسن رضی اللہ عنہ کو چار ہزار انعام میں دیا تو انھوں نے قبول کیا۔ (۴)

آبن عساکر نے عبداللہ بن جعفررضی اللہ عنہما کے سلسلے میں حضرت معاویہ کی تعریف نقل کی ہے: عبدالملک بن مروان نے کہا ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ انھوں نے کہا: میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا: بنو ہاشم دوا فراد ہیں: رسول اللہ عنہ للہ بھی کہا: میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا: بنو ہاشم دوا فراد ہیں: رسول اللہ عنہ للہ کہتے ہوئے سن جعفر جو ہر شرافت کے اہل ہیں نہیں ، اللہ کی قسم!
کسی نے بھی کسی قسم کے شرف کی طرف سبقت نہیں کی مگر وہ اس سے آگے نکل گئے، وہ رسول اللہ عنہ لائے سے ہیں، اللہ کی قسم! عزت کسی جگہ اتری اور وہاں تک کوئی بہنے کے منہیں سکا تو عبداللہ اس کے بی میں بہنے گئے۔

\_

۲۔البدایة والنھایة ۲۰۱/۸» شعیب ارنا ؤوط نے کہاہے کہاس کی سندیجی ہے سر سیر اُعلام النبلاء ۴۲۰/۳ میراُعلام النبلاء ۲۲۹/۴۳ مجتق نے اس کی سندکوحسن کا درجہ دیا ہے

#### خلاصة كلام

ہٰدکورہ بالانصوص کی تھوڑی دیرسیر سے واضح طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اور اہلِ بیت رضی اللہ عنہم کے درمیان کتنے گہرے تعلقات تصاور وہ اللہ کی خوشنو دی اور رسول اللہ عبدللہ کے حقوق کی رعایت میں اپنے دلوں میں دینِ اسلام اور اس کے ماننے والوں کے لیے کتنی محبت ومودت رکھتے تھے۔

اپنے دین کی حفاظت کے خواہش منداور اپنے ایمان کے تحفظ کے حریص کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اہلِ بیت اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت فرض ہے، اور ان کے بارے میں غلط سلط با تیں کہنا ان کے منبج اور سیرت سے خروج کرنا ہے، جو اتباع و پیروی کے لائق لوگوں میں سب سے بہترین ہیں ، اور اپنے نفس کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کرنا ہے، اس کتاب میں عذاب البی سے ڈرنے والے، ثواب کی امیدر کھنے والے اور اللہ کی طرف انجام کارلوٹ کرجانے کاعلم رکھنے والے کے لیے نفسحت ہے۔

اےاللہ! تو ہمیں ان کی اور ان کے پیر د کاروں کی محبت عطا فر ما اور ان کے ساتھ ہماراحشر فر مار آمین

#### مراجع

| 21314        | الدنشن | . بيروت دوسر | دار المقيد | فأت المفيد | سلسلة مة ل | شاد للمفيد | 1.18 |
|--------------|--------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|
| an 100m 100m | 0-1-   | ,, ,, ,, ,   |            |            |            |            | 15   |

| حمد صمی | حقيق: خالد ا | ز: سخاوی۔ ت | ناء الغرف ا | ً استجلاب ارتف | ۲ |
|---------|--------------|-------------|-------------|----------------|---|
|---------|--------------|-------------|-------------|----------------|---|

٣-الإستيعاب في معرفة الأصحاب از: ابن عبد البر

٤. بحار الأنوار از: مجلسي

٥-البداية والنهاية ابن كثير

٦- تاريخ الأمم والملوك از:علامه طبري

٧-تاريخ دمشق از: ابن عساكر

٨-تأويل الآيات في فضائل العترة الطاهرة از: اشرابادى نجفى

٩-تفسير الإمام العسكرى تحقيق: مدرسة الإمام المهدى

١٠ـالخصال از: ابن باقویه تحقیق: علی اکبر غفاری

١١۔السلسلة الصحيحة از: ناصر الدين الباني

۲ ا ـ سنن ابی داود سجستانی

۱۳ سنن ترمذی از: امام محمد بن عیسی ترمذی

١٤ سير أعلام النبلاء از:علامه نهبي

ه ۱ ـ صحیح ابن حبان بسی

۱۲۔صحیح بخاری از: امام بخاری

۱۷ ـ صحيح مسلم از: امام مسلم

١٨-الصحيفة السحادية الكاملة از: امام زين العابدين

از: ابويعلى موصلى

از: امام احمد بن حنبل

از: ابوبكر بن ابي شيبه

از: ياقوت حموى

تحقيق: محمد عبده

۲٦۔مسند ابی یعلی

۲۷. مسند امام احمد

٢٩ ـ معجم البلدان

٣٠. نهج البلاغة

۲۸ مصنف ابن أبي شيبه

| از: محمد بن سعد                 | ١٩ ـ الطبقات الكبرى          |
|---------------------------------|------------------------------|
| از: امام احمد بن حنبل           | ٢٠ فضائل الصحابة             |
| از: كلينى تحقيق: على اكبر غفارى | ٢١ الكافي (اصول)             |
| از: اربلی                       | ٢٢ كشف الغمة في معرفة الأئمة |
| از:علامه هیشی                   | ٢٣.مجمع الزوائد              |
| از: مسعودی                      | ۲٤.مروج الذهب                |
| از: حاکم نیساپوری               | ٢٥ مستدرك حاكم               |

#### من إصداراتنا More Others

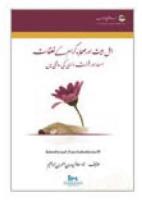





